



- کونسامال فرچ کریں اور کن لوگوں پر؟ ۞ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟
- اصلاح کا آغازا پنی ذات ہے کیجے
   پڑوی کے حقوق اور ہدیے کے اداب
  - o اسكول اورويلفير رُست ك قيام كي ضرورت o بركام الله كي رضاك لي يجيج
- 🛭 تمام اعمال اوراقوال كاوزن ہوگا 🕒 معاشرتی برائیاں اورعلاء کی ذمہ داریاں
- ظالم حكمران اوردين كاحكام رعمل دراس ميس طلباءكوس طرح ربناچا ہے؟
  - o ماهرئ الاوّل كاكيا تقاضه ؟ و طالبات ك لئ تين بدايات

تُخْ الاسلام حضرت مولانا مُفتى عُمُّلَ عَلَى عُمُّمَانِي عِلَيْهِ







# (جمله حقوق تجق نا شرمحفوظ ہیں

خطاب : خُالاسلام حفرت مولانا مُفتى عُمِن تَعِي عُتَمَافي عَلَيْهُ

ضبط وترتيب : مولانا محرعبدالله ميمن صاحب اعادبا مداراطم اري

تاريخ اشاعت : ر2015

باابتمام : محمضبودالحق كليانوى

كمپوزنگ : خليل الله

اشر : ميمن اسلامك پيلشرز

بلد : 20

قيمت : =/ رويے

حكومت بإكستان كافي رائتس رجسريش نمبر

#### ملنے کے پتے

- مين اسلامك پيلشرز، كراچى -: 97 54 920 -9313
  - مكتبه رشيديد ، كوئك
  - مكتبددارالعلوم ،كراجي ١٠١٠
  - كتشرهمانيه أردوبازار، لا مور
  - دارالاشاعت،أردوبازار،گراچی۔
  - ادارة المعارف، دارالطوم ، كرا جي ١٨١ ـ
  - مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم ، كراچي ۱۳
  - کتب خانداش نیه، قاسم سینش، آردو بازار، کراچی -
  - مكتبة العلوم، سلام كتب ماركيث، بنورى ٹاؤن ، كرا چى -
  - کتبه عمرفاروق مثاه فیصل کالونی مزد جامعه فارو تیه، کرایی ...



#### 6-20

#### پيش لفظ

حضرت مولانامفى محمر تقى عثمانى صاحب مظلم العالى الحمد الله و كفى، وسلام على عبادة الذين الصطفى، امّا بعد،

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد ہیت المکرم، گلشن اقبال ، کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے، اس مجلس میں ہر طبقۂ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں ، الحد لللہ احقر کوذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعیں بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں ، اللہ تعالی اس سلسلہ کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے ، آمین

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے پچھ عرصے ہے۔ احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ ر کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اوران کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا ہے،جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب پانچ سوتک ہوگئی ہے، انہی میں سے پکھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبد اللہ میمن صاحب سلمهٔ نے قلم بند بھی فرمالیں، اور ان کوچھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع بھی کیا، اب وہ تقاریر کا ایک مجموعہ 'اصلاحی

خطبات'' کے نام سے شائع کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے، اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئیں ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں ، اس طرح ان کی افادیت اور بھی الره مي اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی جاہیے کہ یہ کوئی یا قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدد ہے تیار کی گئی ہے، لہٰذااس کااسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے، اگر کسی مسلمان کوان باتوں ے فائدہ پہنچے تو پیخض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے،جس پراللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے،اورا گر کوئی بات غیرمخاط یا غیرمفید ہے،تو وہ یقیناً احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے ہے،لیکن الحمدللدان بیا نات کامقصدتقر پر برائے تقریر نہیں، بلکسب سے پہلےاپنے آپ کوپھر سامعین کواپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرناہے۔ الله تعالى ايخ فضل وكرم سے ان خطبات كوخود احقركى اور تمام قارئين كى اصلاح کاذر بعد بنانیں، اور ہم سب کے لئے ذریعہ آخرت ثابت ہوں، اللہ تعالی ے مزید وما ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافرما ئيسءآمين

محرتقي عثباني

دارالعلوم كراچي سما



الحد لله "اصلاحی خطبات" کی بیسویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں، انیسویں جلد کی افادیت اور مقبولیت کے بعد بہت سے حضرات کی طرف سے بیسویں جلد ٹی افادیت اور مقبولیت کے بعد بہت سے حضرات کی طرف سے بیسویں جلد شائغ کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد للله دن رات کی محنت اور کوسشش کے نیتج بیں صرف ایک سال کے عرصے بیں بیہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئی، اس جلد کی تیاری بیں محترم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت لکالا، اور دن رات کی انتقاب محنت اور کوسشش کر کے بیسویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی محت اور عربیں برکت عطافر مائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور کی صحت اور عربیں برکت عطافر مائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور

چونکہ کتاب کافی ضخیم ہوچکی ہے، اس لئے خطبات کا نیا سلسلہ نئے نام سے شروع کررہے ہیں، جسکی پہلی جلدانشاء اللہ بہت جلد آپکے سامنے آجا میگی، دعا کریں کے اللہ تعالی اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

توفیق عطافر مائے ،آمین

محمد مشهود الحق كليانوي

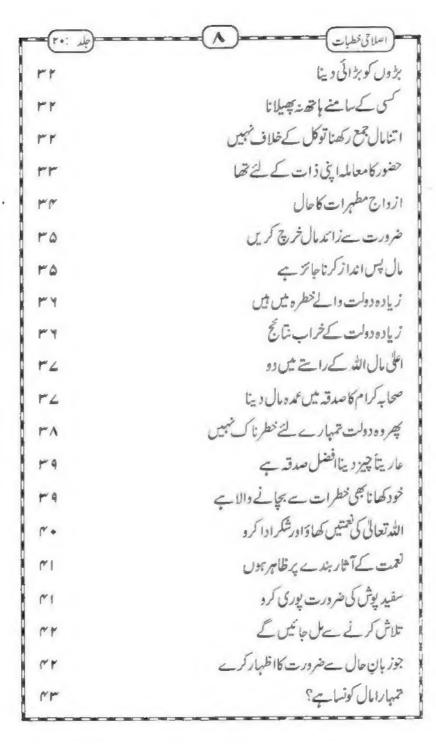



| ro: AP   | اصرا کی خطبوت                                   |
|----------|-------------------------------------------------|
| فرورت ۱۳ | اسکول اور ویلفیر ٹرسٹ کے قیام کی <sup>و</sup>   |
| Y6       | چند حذبات كااظهار                               |
| 44       | بہدا جذب                                        |
| YY       | دوسراجذب                                        |
| 74       | مسلمانول کے حالات دیکھ کرخوشی ہوتی ہے           |
| 44       | ایک بہت بڑاالمیہ                                |
| YA       | اپنی زندگی کاایک عبرت ناک دا قعه                |
| AY       | اسلامی تنظیم کے مسر براہ کا عذر                 |
| 44       | سب سے بڑا مسئلہ اولا د کوسنجا لئے کا ہے         |
| 44       | والدصاحب كي دونسيتين                            |
| ∠•       | مسلمان اپنے علیمی اوارے قائم کریں               |
| ۷.       | ا پنی ما دری زبان اورار دوزبان کی حفاظت کریں    |
| 41       | توحیدالاسلام اسکول ہم سب کے لئے قابل فخر ہے     |
| ۷1       | برّصغيرين اسلام كيسة آيا؟                       |
| 41       | ویلفیکر کا کام بہت اہم اور ضروری ہے             |
| ∠~       | مولاناجا می کافرمان                             |
| ۷۳       | میرے شیخ حضرت عار فی مسیک عجیب بات              |
| 40       | حضرت قصانوی کوامیر بننے کی پیشکش اور آپ کا جواب |
| 4        | خادم بن جا دَ                                   |
| 44       | حضرت مولا نامظفر حسین کا ندهلویٌ کا واقعه       |

| ro m | الصائي نطبت                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 41   | حضرت مفتی محمد شفیع صاحب گلا یک واقعه                                              |
| ∠9   | خدمت خلق کے کام میں نیت کیا ہونی چاہیے؟<br>خدمت خلق کے کام میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ |
| ۸٠   | ايك گزارش                                                                          |
| ΔI   | میں دروں مام اعمال اور اقوال کاوزن ہوگا                                            |
| /*!  | · ·                                                                                |
| ۸۳   | شمهیدی کلمات                                                                       |
| ۸۳   | كتاب التوحيد سيحيح بخارى كة خريس كيول ہے؟                                          |
| ۲A   | باطل کی تر دید کا مبہترین طریقه                                                    |
| ٨٧   | علامها نورشاه كشميري رحمة الندعيبيه كاايك معمول                                    |
| ۸۸   | امام بخاري رحمته الله عليه كابيغام                                                 |
| A 9  | علمی بحثیں بہیں رہ جا ئیں گ                                                        |
| A 9  | اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟                                                   |
| 4+   | حضرت شيخ الحديث رحمة الندعليه كاايك واقعد                                          |
| 95   | تصوف كي حقيقت                                                                      |
| 92   | دین نام ہے زاویۂ ٹگاہ کے بدل لینے کا                                               |
| ٩٣   | غَلقِ حسن اورخُلقِ حسن کی وضاحت                                                    |
| 44   | عصه اعتدال میں ہوتو خُلق حسن وریہ خُلق سیّ                                         |
| 9.4  | حضرت على رضى التدتعالى عنه كاايك واقعه                                             |
| 9 9  | خُلق حسن کانمونہ بن کر دکھائیے                                                     |
| 1++  | والدين كي خدمت ميجيح                                                               |
| 1+1  | جوبات مندے لکا کوسوفیصد درست ہونی جاہیے                                            |



(اصوار خطبات ایک زمانداییا آنے والاہے 18 + يدونياعالم اسباب ہے 14. كيمر جهاد كي ضرورت نهمين تقي IMI مجھی قدرت کے مظاہرے بھی دکھاتے ہیں ITT دنیا کا در مسمانوں کے ہاتھ میں ہے IFF مسلمان آٹ بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہے 1111 صرف نماز کی حد تک مسلمان بیں 144 مبرشخص حرام ماں حاصل کرریاہے IFC بەدغانىس كىسے قبول بور) گى 146 تم اینے حالات تبدیل کرو 110 ما یوس ہونے کی ضرورت تہیں IF Y ماہ رہیج الاول کا کیا تقاضہ ہے؟ 112 تعليم كالصل مقصداورا سكيحصول كاطريقهٔ كار ادارے میں کام کر نے ۱۰ ئے افر ، د کا ہم آ ہرنگ ہوناضروری ہے 10" ادارے کا مقصدایک انہما مسلمان پیدا برز ہے 100 انگریزی نظام عبیم کامقصدا یون کُتُمْ جھانا تھا 100 لارڈ میکالے کی تقریر 100 اتَّنْرِيزِ يَ تَعْلِيم كَامْقَصِدِ صِرِفَ تَلْمِ كَ بِيدًا كُرِيَا تَهِي 10" 4 علم کی ذات میں خرانی نہیں ہوتی بخرابی طریقۂ تعلیم سے پیدا ہوتی ہے 104 حراً فاؤنڈیشن اسکوں کے قیام کااصل مقصد 10 .



| Y+' ,        | اصلاتی نطبات ا                          |
|--------------|-----------------------------------------|
| (,,          |                                         |
| 145          | اعمال ظاهره کی درتی اعمال باطنه پرموقوف |
| IZM          | باطن کی بیار یوں کاعلم خورتہیں ہوتا     |
| 140          | بيتواضع كا دكھاوا ہے                    |
| 144          | شیخ کواپنے حالات بتلائے                 |
| 144          | صراط ستقيم كباي                         |
| 144          | الله والحاك صحبت اختيار كرو             |
| IZΛ          | تنہا کتاب اصلاح کے لئے کافی نہیں        |
| 149          | صحابہ کے نام کے سرتھ کوئی القاب مہیں    |
| [A •         | باطنی معالج کاانتخاب کرلو               |
| 1 <b>A</b> I | پڑوسی کے حقوق اور ہدیہ کے آ داب         |
| IAM          | August                                  |
| iAr          | پڑ دی کو دارث بنادیا جا تا              |
| 1/10         | وه شخص مؤمن نهيس موسكة                  |
| IAO          | سفریں سہ ٹھیٹینے والے کے حقوق           |
| YAL          | چند گھنٹے کا ساتھ ہے                    |
| IAZ          | بعد میں معافی ما نگنا مشکل ہوگا         |
| 1/4          | اپنے پڑ دی کوفائدہ پہنچاؤ               |
| 1/1/4        | مديددو، چاہے وه معمولي چيز بهو          |
| 1/19         | ہدیے جومحبت بڑھانے کا ذریعہ تھالیکن     |
| IA 9         | شادی میاه پردیا جائے والا مدیہ          |

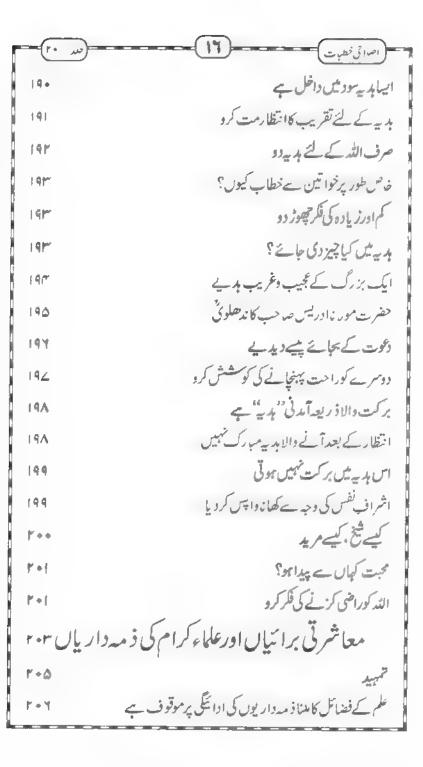

اصلاتی نطبات ماعمل علماء كي نشاني Y+4 صرف مان لينا" كافي نهين ا گرصرف حروف ونقوش کوجان لینا کافی ہوتا تو r . 9 اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے r i i علیء مبر چیز میں انہیاء کے وارث میں 410 مدارس کےمعاملات میں تقوی اور احتیاط کی ضرورت ہے PIY ا کابر کے طرزعمل کی چندمثالیں MIN مع شرت،معاملات اوراخلاقیات پر بھی وعظ کرنے کی ضرورت ہے 719 معاشرت کے احکام سے غفلت کا نتیجہ **\*\*** يورب كى ترقى كاراز rri ہمارے معاشرے میںعورتوں پرڈ ھائے جانے والے مظالم rrr وراثت میں زبانی معافی کااعتبار نہیں 220 ان مظالم پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے جو بماری عورتوں پر کئے جاتے ہیں ہر کام اللہ کی رضا کے لئے سیجئے rrz حضرت عائشه صديقه كامقام 279 آپ کی تبجد کی نما ز کاطویل ہونا PP . آپ کی تہجد کی نماز کودیکھوں؟ MP F نفلوں کی جماعت جائز نہیں ایناشوق پورا کرنے کانام دین نہیں حضور خلانفلنيكي تلاوت كاخوبصورت انداز

(اصلاحی نطبات) آپ مجی اس طرح تلاوت کریں دور کعت بیں سوایا پنج یاروں کی تذاوت 777 خيال آيا كرنما زتوژ كرجلا جاؤن ر کوع اورسجدے بھی طویل ہوتے می زمیں اعضاء کوساکن رکھانا جاہیے rm Z آپ کی روح مبارک توقیض نہیں ہوگنی؟ TTZ آب كيون اتنى مشقت أكلمار بي بين؟ امامت کے وقت ہلکی پھلکی نما زیڑھاتے مين فما ز كواور مختضر كرديتا مول جهارا معامله ألثا بوتا جار إب كيامين الله كاشكر گزار بنده نه بنول؟ rr . پہ مشقت جنت کے حصوں کے لئے نہیں تھی 1717 اللدكي رضا كاحصول مقصود تقعا 1771 جنت بذات خودمقصور نهيل rrr rer حضرت دابعه بصريه دحمة الثدعليها آپ کاسامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے 777 دونول محبتیں ایک ہی ہیں 777 مخلوق کوراضی کرنے کی فکرمیں لگے ہوئے ہیں ree الندراضي تورسول بهي راضي rrr پھرتومیرے مالک کے لئے عیادت کریں گے rra

| r+: ,       | (اصلا تي نطب )                                   |
|-------------|--------------------------------------------------|
| (4.         |                                                  |
| rmy         | اصل چیزالله کی رضامندی ہے                        |
| rma         | ایک بزرگ کاوا قعه                                |
| ۲۳۷         | ہمارے لئے جنت سے اعراض جائز نہیں                 |
| rm'A        | الله ہے جنت ما نگو                               |
| rca         | ان کامقام بلندمعلوم ہوت ہے                       |
| P,"1"       | عبديت كامقام بلندب                               |
| r# 9        | ہمارےاوران کے جہنت مانگنے میں فرق                |
| ra-         | عید کے دن عیدی زیادہ مانگنے پراصرار              |
| 101         | لگاہ دینے والے ہاتھ کی طرف تھی                   |
| rai         | بیٹے کے مانگنے اور فقیر کے مانگنے میں فرق        |
| rar         | حضرت ايوب عليه السلام كالتليال جمع كرنا          |
| rat         | مبتدى اورمنتبي بين بظاهر فرق نهمين موتا          |
| rar         | د د نول میں زمین و آ سان کا فرق                  |
| 100         | ورميان واليكي حالت                               |
| 100         | دریا کے اس کنارے اور اس کنارے پر کھڑے ہونے والے  |
| ran         | حضور کے اور جارے عمل کے درمیان زمین وآسان کا فرق |
| ray         | ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا             |
| <b>70</b> 2 | تقوير كے دورُخ                                   |
| ran         | زادية لگاه بدلنے کی بات ہے                       |
| 109         | یچ کوکس نیت ہے گود میں اٹھایا                    |

اصلاتي نطمات بھرسونا بھی عیادت بن گیا 409 عجادت ہےمقصوداللہ کی رضا 44. شكركي حقيقت MMI عملي شكر بھي اوا كرو **MYI** المنكه اورزيان كاشكرادا كرنے كاطريقه نعمتول کوالتد کی رضا کے کامول میں استعماں کرو **24**2 استغفار كے عجيب كلمات 444 خلاص 7 YF طالبات کے لئے تین ہدایات ۲۷۵ مدارس میں طلباء کوکس طرح رہنا جاہیے؟ ۲۷۷ **Y 4** طالب علم كي تعريف **YA** • وفلولانف كعيب لطيف تفسير PAI نَفَرُ كيا موتاب؟ PAI اينےا تدرطلب پيدا كرو PAP علم میں کمال حاص کرنے کے سہری گر MAM لا يرواي معلم نبيل آتا FAM دینی مدارس اور دوسم ہےا داروں میں فرق MAY دارالعلوم ديوبندكي تاريخ تاسيسُ ' درمدرسه خانقاه ديديم' ' MAY

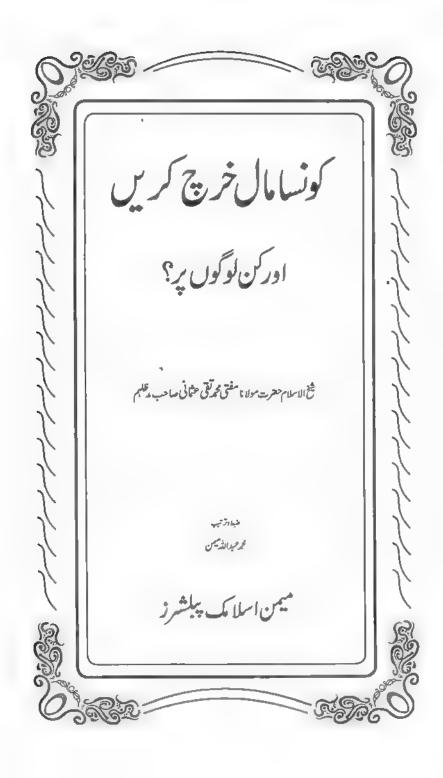



مقام خطاب عمر مع مسجد سيت الكرم

گلش اقبال، کراچی

وقت خطاب : بعد قما زعصر

اصلاحی نطبت : جلدتمبر ۲۰

اللهُم صَلِّ عَلى عُمَة وعَلى اللهُمَّ اللهُمَّ مَا اللهُمَّ مَا اللهُمَّ مَا اللهُمَّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُلِّ اللهُمُولِي اللهُمُلِّ اللهُمُلِّ اللهُمُلِّ اللهُمُ اللهُمُولِي اللهُمُلِّ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُلِمُ اللهُمُلِّ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِم



بسم الثدارحن الرجيم

## كونسامال خرچ كريں؟

151

## کن لوگوں پرخرچ کریں؟

الحمد لله ربّ العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وخاتم النبيّين وعلى آله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين . امّا بعد !

عَنُ قَيْسَ بُنِ عَاصِهُ السَّعُدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّم: فَقَالَ: هَذَا سَيُدٌ أَهُلِ رَسُولَ اللهِ صَلَّم: فَقَالَ: هَذَا سَيُدٌ أَهُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهِ عَلَيْهِ مَنُ طَالِبٍ وَلا مِنُ وَصِيْفٍ فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنُ طَالِبٍ وَلا مِنُ وَصِيْفٍ فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنُ طَالِبٍ وَلا مِنْ وَصِيْفٍ فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الل

(دب معرد لمحرى باب قيام برجل لأحيه، رقم الحديث٩٥٣)

## حضرت قيس بن عاصم رضى الله تعالى عنه

حضرت قیس بن عاصم سعدی رضی القد تعالی عندا یک صحافی بیں، جو قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ال حضرات صحابہ کرام میں سے بیں جورکیس، مالدار اور اپنے اسائی طبت کے بڑے صاحب حیثیت بزرگ تھے، یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، جب بزرگ تھے، یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، جب بزرگ تھے، یہ اپنے وقبیلے کے سردار بھی تھے، جب بزرگ علی اللہ علیہ وسلم مدیند منورہ میں تشریف فرما تھے اور اسلام کے نور کی کرنیں چاروں طرف بھیل مہی میں مختلف قبائل میں اسلام بھیل رہا تھا جن علاقوں کے لوگ مسلمان ہوجاتے تو ان علاقوں کے لوگ مسلمان ہوجاتے تو ان علاقوں کے لوگ مسلمان ہوجاتے تو ان علاقوں کے لوگ دورا تی ہے تعلیم

ماصل کرنے کے لئے سفر کر کے آپ کے پاس آتے۔ م

بید یہانتوں کے سردار آرہے ہیں

حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہیں بھی حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: هدا سبد اهل الدوبر، بیصا حب جو آرہے ہیں، بید یہ باتی لوگول کے سردار ہیں، افظی معنی بیہ ہیں کہ جو بالوں سے بے خیموں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بیان کے سردار ہیں۔ اہل عرب میں بیطر یقہ تھا کہ دیباتوں میں عمو ما جو گھر ہوتے ہوہ مثل کے بے ہوئے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اونٹ کے بالوں سے خیمہ نما ہنالیا جاتا تھا۔ سراری بستی ایسے ہے ہوئے گھر وں پر شمتل ہوتی تھی۔ اسکوعر فی خیمہ نما ہنالیا جاتا تھا۔ جو مکان باتا عدہ گارے اور شی کے گھر ہوتے تھے۔ اسکوعر فی اور دیباتوں کے گھر ہوتے تھے۔ اسکوعر فی اور دیباتوں کے گھر ہوتے تھے۔ اس کو "اہل المدر" کہتے تھے عام طور پر بزے شہروں میں مٹی کے گھر ہوتے تھے۔ اور دیباتوں کے گھر عام طور پر بالوں سے بنائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے شہری لوگوں کو "اہل المدر" اور دیبات کے رہنے والوں کو "اہل المدر" اور دیبات کے رہنے والوں کو "اہل المدر" اور دیبات کے رہنے والوں کو "اہل المدر" اور دیبات اور دیباتا تا ہے۔

#### لوگوں کا ان کے مرتبہ کے لحاظ ہے اگرام کرو

بہرحال، جبح حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے ویکھا تو مجمع سے فرہایا کہ "ھے ذا سید اھل الو بسر "کہ بیصا حب جو آ رہے ہیں بید یہات کے لوگوں کے ہمر دار ہیں۔ آپ نے ان کا بی تعارف لوگوں ہے اس لئے کرایا تا کہ لوگ ان کا مناسب اکرام کریں۔ بیصنوراقد س صلی اللہ عدیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ کی سنت تھی کہ جو تحق بھی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ اس کی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ اس کی حیثیت کے مطابق اس کا اکرام فرہائے ، کیونکہ جس درجہ کا اور جس حیثیت کا جو آ دمی ہے ، اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا چاہئے۔ چونکہ بیا ہے علاقے کے سردار ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا چاہئے۔ چونکہ بیا ہے علاقے کے سردار سے اس کے مطابق اس کے ماتھ معاملہ کرتا چاہئے۔ چونکہ بیا ہے علاقے کے سردار

### میں کتنامال اینے پاس رکھوں؟

حفرت قیس بن عاصم رضی القد تعالی عند بڑے رکیس آ دمی ہے، بڑے والدار سے وہ فو دفر والتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ یارسول اللہ!" مَا الْسَمَالُ الَّذِی لَیُسَ عَلَی فِیْهِ تِبْعِدٌ مِنُ طَابِ وَ لَا مِسَالُ کَا اللّٰهِ کِا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کِا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِن وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا لَمُ عَلَیْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِن وَلِي مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا مِنْ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا مِنْ مُنْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

( اصار می فطیات ) ----اس کے ذریعہ وہ اس کی طلب بھی بوری کردے، اور اگراس کے باس کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کے ذریعہ اس مہمان کی خاطر تو اعتباء بھی کر سکے ، ان مقاصد کے لئے کتنا ال الياركنا والياع؟ مالداری کا یہ نہمویشی ہوتے تھے جواب میں حضورا قدی صلی ایندعه پیرسلم نے ارشادفر مایا . "لِنعُمَ النِّمَالُ أَرُبَعُونَ، وَالْكُثُرَةُ سِتُّون. وَوَيُلٌ لِاصْحَابِ فر ما یا کہ جالیس مال ہوتو احجھاہے،اورا گرساتھ ہوتو ہے بہت ہے،اورسیننکڑوں والوں پر افسوں ہے۔اب یہاں تو اس روایت میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ '' عاليس'' كيابين؟ دراهم بين، يادينارين، ياجا يس بكريال، يا حاليس اونث بميكن حدیث کے سیال سبال سے فاہر ہوتا ہے کہ جالیس سے مراد چالیس بکریاں ہیں، چونکداس ز ہانے میں مالداری کا پیمانہ مولیثی ہوتے تتے۔اوگوں کے باس سونا جا ندی تو مم ہوتا تھا اس لئے او گوں کی دولت کومویشیوں ہے نایا جاتا تھا کہ اس کے یاس کتنے مویثی میں۔ کتنی بریاں میں؟ کتنے اونٹ میں؟ کتنی گائے میں؟ اورلوگول کا ذریعہ معاش بھی یہی تھا۔مثلاً سی نے مَبریاں رکھی بوئی ہیں تو ان کا دودھ کال سراستعمال

کرتا، اس دودھ کو فروخت کرکے دوسری ضرورتیں پوری کرلیت، اگر بکری کے بیجے موے توان کو فروخت کردیاس سے اپنی ضرورت پوری کرلی، کسی بکری کو ذرح کر کے خود بھی کھایا، اور کوئی مہمان آیا تو اس کو بھی کھلا دیا۔ ابندا ساری ضروریات اس طرت

اصاتی نظبات ۲۵ - دلا . ۲۵

ج نوروں سے بوری ہوتی تھیں۔اس وجہ سے مالداری کا پیانہ جانوروں کو سمجھا جاتا تھا اور آ گے بھی جانوروں کا بی ذکر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یمہاں جالیس سے مراد چالیس بکریاں ہیں۔

كتنامال اجھاہے؟

بہر حال حضورا قدس ملی ابتد عدیہ وسلم نے فرمایا: "نِیعُسمَ الْمَالُ اَرْ نَعُونِ" لیعنی
اگر کسی کے پاس جالیس بجریاں ہوں تو وہ اچھا مال ہے، مطلب سے ہے کہ اتنا مال اس
کے گزارے کے لئے کافی ہونا چاہئے کہ اس سے وہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی
کھلائے۔کوئی مہمان آئے تو اس کی خاطر تواضع کر سکے، اور اگر ساٹھ بکریاں ہوں تو وہ بہت
بہت ہیں، یعنی چالیس بکریاں تو بقدر ضرورت میں اور ساٹھ بکریاں ہوں تو وہ بہت

مالداراً دى ہے، ليكن آ گے فرمايا: "وَيُلْ لِأَصْعَجَابِ الْمِئِينْ"

یعنی جن کے پاس بکریاں اور دومرے جانور مینکٹروں کی تعداد میں ہوں، ان پرافسوں ہے، کیونکہ وہ بڑے خطرے میں ہیں، اس لئے کہ بظاہر و کچھنے میں ان کی دولت بہت زیادہ ہوگئ ہے، لیکن جتنا مال زیادہ ہوتا ہے، وینی اعتبار ہے اتنی ہی نزاکت زیادہ ہوتی ہے، ایک طرف تو اس پرفرائض اور ذمہ داریاں زیادہ ہوجاتی ہیں،

اور دومری طرف آ دمی کے اندر ہال کی محبت زیادہ ہوجاتی ہے، اوراس کے نتیجے میں آ دمی گذہوں کا مرتکب ہوجا تا ہے،اور آخرت میں اس کا نجام خراب ہوجا تا ہے،اللہ

تعالى اين حفاظت ميس ريكھ\_آمين\_

میننگڑ وں والوں پرافسو*س ہے* مبرحال،حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے اس حد نیث میں مالداری کے تین درجے بیان فرمائے۔ایک ہے کہ جالیس بحریاں ہوں تو اچھاہے،اورا گرساٹھ بکریاں ہوں تو بہت احیما ہے، اور اگر سینکڑوں میں بات پہنچ جائے تو افسوں کی بات ہے، اب معاملہ خراب ہے،لہذا وہ لوگ جن کے پاس سینکٹروں کی تعداد میں جانور ہیں،ان پر إفسوس ہے، اوران کا معاملہ خطرناک ہے البتہ آ گے ایک استشناء فرمایا: مگروہ تخص جواینے مال کواس طرح خرچ کرے "إِلَّا مَنْ اَعْطَى الْكَرِيْمَ وَمَنَعَ الْغَزِيْرَةَ، وَنَحَر السَّمِينَةَ، فَأَكُلُ وَٱطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ " البنة اگر کسی شخص کے پاس جانور تو ہیں، لیکن وہ بیرتا ہے کہ اس کے پاس جو بہترین قتم کا جانور ہے، اس میں ہے وہ لوگوں کوصدقہ میں بھی دیتا ہے، اور ان جانوروں کا وودھ بھی بے تحاشا لوگوں میں تقتیم کرتا ہے، اور اس کے پاس جوموٹے موٹے جانور ہیں ان کو ذیح کر کے اس ہے لوگوں کی حاجتیں بیوری کرتا ہے اور اس میں سے وہ خود بھی کھاتا ہے، اور دوسرول کو بھی کھلاتا ہے۔ للبذاا گر کسی کے یاس سینظروں کی تعداد میں جانور ہوں تو ہے ہے تو خطرناک بات الیکن اگر اس میں مندرجہ صفات یا کی جاتی ہوں اوراس کے اندر بخل اور تنجوی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لئے ان جانوروں سے ا چھے اور فربہ جانورخود بھی کھا تا ہے، اور دوسروں کو بھی کھلا تا ہے، ان کو دودھ اللہ کے لئے دوسروں کو دیتا ہے، تو وہ مخص انشاءاللہ کسی فتنے میں پڑنے ہے محفوظ رہے گا۔

### یارسول الله میراتوبیه حال ہے

قلت يا رسول الله: ما اكرم هذا الاخلاق، لا يحل بواد انا فيه من كثرة نعمى،

میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو ہاتیں آپ بیان فرما رہے ہیں، یہ کئی عظیم
اخلاق کی ہاتیں ہیں کہ جس آ دمی کے پاس مال ہو، وہ اس طرح لوگوں پرخرچ بھی
کرے اور اللہ تعالی کے راہتے میں صدقہ کرے، پھر آ گے خود اپنا حال بیان فرمایا کہ یا
رسول اللہ، میرا حال تو ہہ ہے کہ جب جھے کی کو دینا ہوتا ہے تو وہ بالکل نو جوان جانور
ہوتا ہے جس کے تازہ تازہ وانت نکلے ہوتے ہیں۔ میں وہ جانور صدقہ میں دیتا
ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا یہ بناؤ کہ اگر کسی کو عاریتا استعال
کرنے کے لئے جانور کی ضرورت ہوتو تم اسکو وہ جانور دیتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے
جواب دیا کہ جی ہاں، یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹیان لوگوں کو دیدیتا ہوں، وہ اس پر
مواری کرنا جا ہیں تو سواری کرلیں اور دودھ استعال کرنا چا ہیں تو ان کا دودھ نکال لیں۔

میں کسی کونے نہیں کر تا

پھر حضور صلی القد علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا حاملہ اونٹنیوں کاتم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یارسول الله، میرام عمول توبیہ ہے کہ لوگ میرے پاس رسیاں لیکر آتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو جانور تم لے جانا چاہتے ہو، رسی باندھ کر لیکر آتے ہیں اور میں ان کوکسی لیکر آتے ہیں اور میں ان کوکسی جانور لے جاتے ہیں اور میں ان کوکسی جانور کے لیجانے سے نہیں روکتا، اور جب تک وہ لوگ چاہتے ہیں اس کو استعمال

رتے ہیں، اور میں ان سے نہیں مانگن، اور جب وہ خود اپنی مرضی ہے جس وفتت والپس کرنا جاہتے ہیں، واپس کردیتے ہیں۔ مہمیں اپنامال زیادہ محبوب ہے یارشتہ داروں کا؟ پھر حضور اقدیں صلی القدعلیہ وسلم نے سوال کیا کدا چھا بیہ بتاؤ کے مہمیں اپنا مال زیادہ محبوب ہے یارشتہ داروں کا مال زیادہ محبوب ہے؟ میں نے کہایارسول اللہ، مجھے تو ا پنامال زیادہ محبوب ہےاوروہ مال جومیرے یا س ہو،اور جو مال میرے رشتہ داروں کے پاس ہے، وہ مال ان کا ہے،اس ہے میرا کیاتعلق؟ لہذا مجھے تو اپنامال زیادہ محبوب ہے۔ تمهارا مال صرف وہ ہے اس موقع برحضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کهتمها را مال تو وہ ہے جس کو تم نے کھا کرختم کردیا، اور جس مال کوتم نے اللہ کے راستہ میں صدقہ کردیا تو وہ مال آخرت میں ذخیرہ بن گیا،اس کے علاوہ جو باقی مال ہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے پاس جانے والا ہے، کیونکہ جبتم مروگے تو مرنے کے بعدتمہاراتر کہ تقسیم ہوگا،اور تقتیم ہو کر وہ تمہارے وارثؤ ں کول جائے گا۔لبذا تمہارا مال تو صرف وہ ہے جس کوتم نے کھا کراس ہے فائدہ اٹھالیا، یا پھرصدقہ کردیا تو وہ القد تعالی کے یاس جا کر ذخیرہ جو *گیا۔ وہ مال انشاء التہ تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچائیگا۔* باقی جو مال تم اپنے پاس بیجا بجا کرمحفوظ رکھتے ہو، یا درکھو! وہ تمہارا مال نبیس۔اس لئے کہ بچھ پیتے نبیس کہ کب تمہاری

موت آ جائے ،اس کے بعدو ہ مال تمہارے دارٹوں کو ملے گا ،لہٰذا جو مال جمع کر کے رکھ

رہے ہو، وہتمہارانہیں ہے، وہتمہارے وارثوں کا ہے۔

میں اینامال کم کرونگا جب میں نے بیسنا تو میں نے حضور اقد س ملی القد علیه وسلم ہے کہا کہ یارسول الله جب آب نے بیابات فرمادی توجب میں واپس لوٹ کر گھر جاؤ نگا تو میں اینامال کم کرونگا، لعنی اس میں ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرونگا اور صرف اتنا ہی اینے پاس رکھوڑگا، جتنا ضرورت کےمطابق ہے، تا کہاس میں سےخود کھاؤں اوراس میں ہے دوسروں کوصد قد کروں۔ یہ باتیں کر کے وہ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے، جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹول کوجمع کیا، اور ان ہے کہا، میرے مینو! میری پینسیحت من او، اس لئے کہ اتن خیر خوا بی ہے کوئی اورشخص تمہیں نفیحت نہیں کریگا، جتنی خیرخوای ہے میں تمہیں نصیحت کرر ہاہوں۔ جھ پرنو حدمت کرنا۔ انہی کیٹر وں میں دفن کرنا میری بها نصیحت میرے کہ مجھ یرنو حدمت کرنا۔ زمانہ جابلیت میں پیاطر یقد تھا كه نام لے كر بين كيا كرتے تھے ہتم اپيا مت كرنا ، اس لئے كه رسول التصلي الله عليه و کلم پر نوحہ نیں کیا گیااور آپ نے نوحہ کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ دوسری نفیحت بہ کی کہ جمعے انہی کیئر ول میں گفن دینا جن کیڑول میں میں نماز پڑھا کرتا تھا،اس زمانے میں تمین شاوار نیننے کا رواج نہیں تھا۔ عام طور پر لباس ایسا ہوتا تھا جیسے احرام کی ی دری او پرایک جا دراور نیج ایک تهبند، اور وه دو جا دری کفن میں استعمال ہوسکتی تھیں،اس لئے آپ نے فر مایا کہ مجھےا نہی کپڑوں میں کفن دیتا۔

#### بروں کو بروائی دینا

تیسری نفیحت میں کہتم میں جو بڑے ہیں ان کواپنا مقتد کی بنانا اور بڑوں سے
رہنمائی حاصل کرتے رہنا۔اس لئے اگرتم نے اپنے بڑوں ہے رہنمائی حاصل کی اور
بڑوں کو بڑا سمجھا تو پھر مجھو کہ تمہاراباب تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی میرے بعد جو
تمہارے بڑے ہیں، وہ تمہارے باپ کے قائم مقام ہونگے ، تمہارے لئے فائدہ مشد
ہونگے ، اور اگرتم نے جھوٹوں کی تقلید شروع کردی اور چھوٹوں کو بڑا بنالیا تو پھر جو
تمہارے بڑے ہیں وہ تمہاری نظر میں بے حقیقت ہوجا کیں گے اور تم باپ سے محروم
ہوجاؤگے۔

#### مسى كے سامنے ہاتھ نہ بھيلانا

چوتھی نفیحت یہ فرمائی کہ دنیا کی رغبت کم کرنا، اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنا اور کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلانا، اس لئے کہ دوسروں سے سوال کرناصرف آخری درجے کی مجبوری کے وقت ہونا جائے۔ اس سے پہلے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بھیلانا چاہئے ، بہر حال بہطویل حدیث ہے جوام بخاری رحمت اللہ علیہ سامنے ہاتھ نہیں بھیلانا چاہے ، بہر حال بہطویل حدیث ہیں اور رہنمائی کے بہلو ہے۔

#### ا تنامال جمع رکھنا تو کل کےخلاف نہیں

پہلی بات تو سے ہے کہ حضرت قیس رضی القد تعالی عند نے حضور اقد س صلی اللہ

كه آ دمى بچھ جيت نه كرے، اورايخ ياس بالكل مال نه ركھے، بيدخيال ورست نہيں، باں، بیضرورے کے حضورصلی التد علیہ وسلم کا معاملہ اتنااو نیجا تھا کہ آپ کے گھر مبارک میں کچھ مال نہیں رہتا تھا تو بیٹک آپ کا طرزعمل یمی تھا کہ جو مال آر ہا ہے، وہ اللّٰہ کی راہ میں خرج جور ہاہے۔ یہاں تک کدایک مرتبہ نماز کے لئے تشریف لائے مصلی پر نمازیر ھانے کے لئے کھڑے ہوگئے ،اورا قامت ہوگئی پھراجا نک آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ذرائھبرو، میں ابھی آتا ہوں، پھرتھوڑی دریمیں تشریف لائے اور آ کرنماز بڑھائی ،نماز کے بعد صحابہ کرام نے یو جیما کہ اچا تک ہ نے کی کیاوجہ پیش آئی ؟ حصورا قدس صلی الته علیہ وسلم نے فرہ یا کہ جس وقت میں نماز یڑھنے کے لئے کھڑ اہوا،اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرے گھرمیں پچھادینارلیتی سونے کے سکے گھریس بڑے رہ گئے ہیں اقو مجھے انتد تعالی ہے شرم آئی کدمیرا دن اس حالت میں ختم ہو کہ میرے گھر میں سونے کے سکے بیڑے دہ جائمیں۔انہذا میں نے ان کوختم کیا اورصدق كياور جمرآ كرنمازيز هاكي-إازواج مطهرات كاحال

حفرت عائشہ صدیقہ رضی امتد تعاں عنبا فرماتی ہیں کہ تین تین مہینے تک ہارے گھر کے چولوں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پید حضور اقد سلی القد علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا، دراصل حضور اقد سطی القد علیہ وسلم اپنے او پر ساری تختی برداشت کر گئے لیکن امت کے لئے یہ بتایا کہ اگر تمہارے پاس چالیس بکریاں ہول تو بھی ٹھیک ہے۔ بہر حال، تو کل اور استعناء کا اعلی ترین مقام جو حضور اقد سطی القد علیہ وسلم کو حاصل تھا،

ملدى نطبت آپ کی از واج مطہرات کو حاصل تھا۔ان از واج مطبرات کا پیرحال تھا کے حضورا قدس صلی التدعلیہ وسلم سارے سال کا نفقہ ان کوا یک ساتھ دیدیا کرتے تھے ،کیکن وہ بھی حضورا فدس صلى التدعليية منهم كي از واج مطهرات تقيس به لنزاجو يجهرآ ياوه صدقه كردياب ضرورت ہے زائد مال خرچ کریں البذاحضوراقدس صلی الندعلیه وسم نے فرمایا که اتنا خرج کروجس ہے تمہاری ضروریات میں تنگی ندآئے قرآن کریم میں آتاہے کہ: وْيَسْنَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفُو (لقره ٢١٨) كەسچابەكرام حضورا قدى سىلى القدىمىيە دىكم سے بوچىتے تھے كەيارسول القد! جم اللّه کے راہتے میں کتنا خرج کریں؟ تواس برفر مایا کہ جوتمہاری ضرورت ہے زائد ہووہ خرچ کرو، پینبیں کہاپٹااور بیوی بچول کا پیپ کاٹ کرصدقہ شروع کردو، پینبیں ، ملکہ ا يك حديث من حضورا قدر صلى القد عليه وسم في فرمايا: الصَّدَقَّةُ عَنْ ظَهُر غِنِّي یعیٰ صدقہ وہ ہے جو اللہ کرائے میں دینے کے بعد بھی غزاجھور جائے۔ مدقہ دینے کے بعد بھی غر زرت کے مطابق مل موجو درہ جائے۔ مال پس انداز کرناچائز ہے بہذااگرآ دمی اتنااہتمام کرے کہاس کے گھر کے اندرا تنا ہال ہو کہ وہ مال اس

کے ہے بھی کافی ہو، اور اس کے مر والوں کی ضرورت کے لئے کافی ہو، اور اگر کوئی

صدی نظبت جائے کہ اس کی خاطر مدارت کر سکے اور جو چھوٹی موٹی ضرور یات کے لئے

کچھ پس انداز کر رکھا ہوتو پیمین جائز ہے،اس میں نہ کوئی عیب ہے، بکنہ جائز ہے، اور الدی میں موسی میں میں میں انداز کر رکھا ہوتو ہیں۔

بہر حال جالیس بکری والوں کے بارے میں تو یہ فر مایا۔

#### زياده دولت واللے خطره ميں ہيں

لیکن آگ فر مایا کہ و بُ ل لاصحب البنیل "سینکروں بکر یوں والے۔ لیمی جن کے پاس دولت بے حدوصاب ہے، جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی

بوری زندگی کے لئے بھی کافی ہے، ساری ضروریات کے لئے بھی کافی ہے، گھر والوں کے سئے بھی کافی ہے، پھر بھی دولت نچ ربی ہے، ان کے بارے میں فرویا ان بر

، افسوس ہے، افسوس اس لئے فرہ یا کہ بیلوگ بڑے خطرے میں ہیں۔خطرے میں اس لئے فرہ یا کہ بیلوگ بڑے خطرے میں اس لئے میں کہ جتنی دولت زیادہ ہوگئی۔مثلاً جس کے یاس

سے ہیں کہ سی دوست ریادہ ہوں ہی رمدوریوں ریادہ ہوں۔ علامی کے پاس مال تھوڑا ہال ہے، اس کوز کو ق کا حساب کتاب کرنا کوئی مشکل نہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کی زکو ق کا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا۔ ایک روید بھی زکا ق کم نکالی تو

آخرت يس پكر اجائے گا۔

# زياده دولت كخراب نتائج

پھر جب دوات زیادہ آج تی ہے تو اس کے نتیجہ میں انسان کے اندر تکبر آجا تا ہے اس کے نتیج میں انسان دوسرے کو حقیر سجھنے لگتا ہے، اور دوسرول کے حقوق بإمال کرنا شروع کر دیتا ہے، بیسب باتیں انسان کو بلا کت اور تباہی میں ڈالنے والی میں، پھر دولت کی کنڑے کی وجہ ہے انسان بعض اوقات اند تھ لی کو بھلا میٹھتا ہے، بیسب

### اعلی مال الله کے راستے میں دو

اس لئے آگے استفاء فرمادیا کہ "اِلّا مَنَ اَعُظَی الْکُویِمَ "اس کے ذریعے اللہ کے راحے میں فرج کرنے کا دب بھی بتادیا کہ اللہ کے راحے میں فرج کرنے کا دب بھی بتادیا کہ اللہ کے راحے میں بہ کی طرف طبیعت آپی دولت میں جواعلی قسم کی چیزیں ہیں، جوزیادہ قیمتی چیزیں ہیں، جنگی طرف طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے، وہ اللہ کے راحے میں دے، یہ نہ ہو کہ اچھا اچھا مال تو خودر کھالیا اور جو بیکار اور سرا اگلا مال ہے وہ اللہ کے راحے میں خرج کر رہا ہے، جیسے مثال مشہور ہے کہ اسمری ہوئی بھیٹر اللہ کے نام دیدو، اور اسکوصد قد کر دو، یہ صدقہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے۔ کو اللہ تعالی کے نام دیدو، اور اسکوصد قد کر دو، یہ صدقہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے۔ میں خرج کر ام کا صد قد میں عمد ہال دینا

وَلا تَيْمَمُوا اللَّحِبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآجِدِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِطُوا فِيْهِ (النَّرَة: ٢٦٧)

یعنی تم ایسے نہ بنو کہ تمہارے پاس جور دی مال ہے، برکار ہے، نا کارہ ہے اور اگروہ مال کو کی تنہیں دینا جاہے تو تم اسکولیز پیند نہ کر دلیکن ایس مال تم صدقہ کرتے ہو اوراحیھاا چھااہنے پاس رکھتے ہویہ ٹھیکٹ ٹیس، بکندانڈ تعالیٰ کے راہتے میں اعلیٰ درجے

كامال دو، دوسرى جُله القد تعالى فرمايا:

لَنُ تَنَالُوا الْبِوَّ حَتَّى تُنَفَقُواْ مِمَّا تُحبُّوُنَ ﴿ وَعَبِرَ ١٩٠) فرمایا کرتم اس وقت تک نیکی کا مرتبه حاصل نبیس کر سختے جب تک تم اس مال میں سے خرچ ند کروجس ہے تہمیں زیادہ محبت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام میں سے جرایک نے اپنا جائزہ لینا شروع کردیا کہ مجھے سب سے زیادہ کون مال پہندہے؟ اور پھروی مال سب سے پہلے صدقہ کردیا۔

### بھروہ دولت تمہارے لئے خطرنا کنہیں

ایک صحالی تھے دہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو مجھے پہتہ چاا کہ جھے اپنا باغ سب سے محبوب ہے۔ چن نچدانہوں نے وہ پورا باغ صدقہ کردیا۔ ایک صحالی کو اپنا کواں سب سے محبوب تھا، وہ انہوں نے صدقہ کردیا، کسی صحابی کو اپنا گھوڑ اسب سے زیادہ محبوب تھا، انہوں نے وہ گھوڑ اصدقہ کردیا۔ اس کے ذریعہ صدقہ کرنے کا میدادب بتادی کہ ددی مال صدقہ مت کرو، بلکہ اعلی درجہ کا مال، جس کوتم خود پسند کرتے ہو، اس کو

صدقہ کرو۔اگرتم اپنی ضرورت سے زیادہ مال میں ہے خرج کررہے ہو،تو پھرانشاءاللہ وہ دولت تنہارے لئے عذاب نہیں ہے گی۔ عاريتا چيز ديناافضل صدقه ہے ووسری بات اس حدیث ہے بیمعلوم ہوئی کہا یک صدقہ تو وہ ہے جس میں انسان ایک شخص کواس چیز کا ، لک بنادے کہ یہ چیزتمہاری ہے،تم لے جاؤ ،کیکن دوسری چیز جس کااس حدیث میں ذکر فرمایا، وہ ہے کہ ہے بھی نیکی کا کام ہے کہ کسی نے اپنی چیز ووسر کے استعمال کے لئے عاریہ اور پیٹادیدی، مثلاً آپ کے پاس سواری ہے، آپ نے وہ سواری عاریماً دوسر ہے کو استعمال کے لئے ویدی، یا مثلاً آپ کے گھر میں استعمال کی کوئی چیز ہےاور دوسرااس کو مانگ رہا ہے تو وہ چیز اس کواستعال کے لئے ویدو لبھض اوقات دوسرے کواستعمال کے لئے کوئی چیز دینا طبیعت برصد قد کرنے سے زیادہ شاق موتا ہے،مثلاً آپ ہے کوئی آپ کی گاڑی مائے کدانی گاڑی مجھے استعال کے لئے دیدو، تو گاڑی دینا طبیعت پرشاق ہوتا ہے کہ کہیں سے گاڑی کوخراب نہ کردے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ کو بیاطمینان ہو کہ بیآ دمی اس چیز کوسیح استعمال کر رہگا تو اس کوعاریناً دیدینا بیہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے، چنانچے صدیث شریف میں فر مایا کہ انضل صدقات میں ہے ہے کہ کسی کوکوئی چیز عاریت ویدی جائے۔ خودکھانا بھی خطرات سے بیجانے والا ہے تيسري بات جواس حديث ميں بيان فرمائی وہ په که وه صدقه کس کو دے؟ اس

کے بارے میں قرمایا کہ:

اصلة ي خطبات

فَأَكُلُ وِ أَطُعِمَ الْقَانِعَ وَ الْمُعُتَرَّ

یعنی خود بھی کھائے اور ضرورت مندلوگوں کو بھی کھلائے ،خود کھانے کو بھی نبی

كريم سلى القدعليه وسلم نے ان كامول ميں شار قرمايا جو انسان كو دولت مندى كے

خطرات سے بچانے والا ہے، اس لئے كه بعض ايسے بخيل ہوتے ہيں جواپني دولت

میں سے ندخو دکھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو کھانے دیتے ہیں،بس دولت کوجمع کرتار ہتا

ہاور ہر دفت اس کی گنتی میں نگا ہوا ہے کہ اب میر ہے پاس کتنی دولت ہوگئی ،اس کو گنآ ہاد خوش ہوتا ہے ،اس کو کھانے کی نوبت نہیں آتی ، ندخو د کھار ہاہے اور ندگھر والوں کو

كَلار مائے، ندكى اوركود برمائے،اس سے زيادہ" غيب ألتُ نَيْسا وَالْاحِسرَةِ" كا

مصداق کوئی اور نبیں ہوسکتا، اس لئے فرمایا کہ آ دمی خود بھی کھائے، جب اللہ تعالیٰ نے

اچھا دیا ہے تو اچھ کھائے ،اچھا دیا ہے تو اچھا پہنے ،اورخود بھی اس نقط نظر سے کھائے

كەاللەتغالى نے مجھے يەنىمت دى بىتومىن اللەتغالى كاشكراداكر كےاس كوكھاؤں گا۔

### الله تعالى كى نعتيں كھاؤ،اورشكرادا كرو

ا يك حديث مين نبي كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه:

" اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمُرلِّةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ"

(ترمذي، ابواب صفة القيامة، رقم الحديث ٢٤٨٦)

فرمایا کہ جوآ دمی کھائے اورشکرادا کرے کہاے اللہ! آپ نے مجھے بیٹعت عطا

فر مائی ہے آپ کی نعمت سمجھ کر میں اس کو کھا رہا ہوں ، اور آپ کا شکر اوا کرتا ہوں کہ

آپنے مجھے بینعمت عطافر مائی ،تو جو کھائے اور شکر ادا کرے اس کا درجدا تنا ہی ہے جیسے

کوئی روز ہ رکھے اور اس پرصبر کرے ، اس کو جتنا تو اب ملے گاا تنا ہی تو اب اس کو بھی ملے گا جو کھا کرشکر ادا کرنے والا ہوگا۔ منہیں کہ خود کھانے پر کوئی تو اب کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ خود بھی کھائے اوراس پرالند تعالی کاشکرادا کر ہے۔ نعمت کے آثار بندے برظا ہر ہوں اورا یک حدیث میں رسول الله صلی الله عنیه وسلم نے فر مایا: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُراى أَثْرَ نِعُمَتِهِ عَلَيْهِ" یعنی الند تعالی اس بات کو پ*ستد فر* مانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تعمیں دی ہیں،اں نعمت کے آثار بندے پرنظر آئیں، پنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دولت مند بنایا ہے، کیکن وہ فقیر بنا پھرر ہاہے، کھانے کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقیر ہے، كيڙے پہنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے كەفقىر ہے يہ چيز الله تعالى كو پسندنہيں ، للمذاخو دہمى کھائے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے اور القد تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے۔ ہاں حد ہے تجاوز نہ کرے کہ ہروفت کھانے پینے کے دھندے میں لگا ہواہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ کھائے پیچے اور اللہ تع کی کاشکرا دا کر ہے۔ سفید بوش کی ضرورت بوری کرو چرا كفرمايا كدس كوكلاع؟" القايع و المُعَنَرُ" ووآ وميون كاذكرفرمايا، اس میں بھی بڑاعظیم سبق ہے، اور دراصل بیقر آن کریم کے الفاظ میں۔جن کوحضور اقدس صلى القدعليه وسلم في يبان بيان فر مايا- "قَساسع" الشخف كوكهاجا تا بجو

'' تن عت'' کرنے والا ہو، یہال اس ہے مراد وہ شخص ہے جو بیجارہ ضرورت مند تو ے، کیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دست سوال در از نہیں کرتا، بلّد جو کچھ اللّہ تعالیٰ نے دیا ہے،اس پر قن عت کئے بیٹھ ہے،ایسے خص کو قانع کہا گیا ہے۔ جسے اردو میں ہم سفید پوش کہتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ فقیر نہیں نظر آتا، نا دارمحسوں نہیں ہوتا، کیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اور اپنی سفید پوٹی کو برقرا رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کسی کوظا برنہیں کرتا۔قرآن کریم نے بھی اور رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ لیمنی صدقہ دینے کہلیئے اور اپنا مال دینے کے لئے پہلے ایسے شخص کا انتخاب کر و جوکس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ، بلکہ قناعت کیے ہوئے ہے۔ تلاش کرنے ہے ال جا نیں گے اب سوال میرے کدا ہے مخص کا پہتے کیے گا؟ اس لئے کدا گرضرورت مند آ کرا پی ضرورت کا ظہار کرے واس ہے پتہ چل جائے گا کہضرورت مندہے ہیکن قانع کا پیداس وقت چلے گا جب تمہارے دل میں بیروهن لگی ہو کی ہو کہ اینے ملنے جلنے والوں میں،اینے اعز ہ اوراقر باء میں، اینے پڑوس میں ایسے افراد کو تلاش کروں، اور ان کے حالات معلوم کروں، اور جس دکھ درو میں وہ مبتلا ہیں، میں ان کی خبر گیری کروں، اور پھر بوقت ضرورت ان کی ایداد کروں۔ بہرحال سب سے پہلے تمہار ک امداد کے ستحق قانع ہیں۔ جوز بان حال ہےضرورت کا اظہار کرے ووسرالفظ بیان فرمایا" أُلْـمُــعُنَّــرُ" معتر اسْخُصْ كو كہتے ہیں جوزبان سے تونہیں

مانَّمْنَا کہ مجھے دیدو،لیکن زبانِ حال ہے اپنی ضرورت ظاہر کرتا ہے،مثلاً آ ہے کسی جگہ پر بیٹھ کر پیے تقسیم کررہے ہیں ،اس جگہ پرایک شخص آ کراس لئے کھڑا ہو گیا کہ ثایر آپ اس کو پچھے دیدیں۔ یہاں بھی اس شخص کا ذکر کیا جوزبان ہے پچھنبیں مانگتا ہے،لیکن اس کے صالات بتارہے ہیں کہ بیہ مانگنا جا ہتا ہے ،لیکن مانگنے کے لئے الفاظ زبان پر منہیں آ رہے ہیں،ایسے تحض کودومرے نمبر پرذ کر کیا۔'' سائل'' کا یہاں ذکر نہیں،لیکن بعض دوسری روایات میں سائل کا ذکر بھی ہے جواپنی زبان سے کہدیتا ہے کہ میں ضرورت مند بون، مجھے دیدو، بشرطیکہ وہ سائل ببینہ ور نہ ہو، بلکہ واقعی ضرورت مند ہو، بہرحال،ال حدیث میں حضورا قد س صلی انقد علیہ وسلم نے تفصیل ہے بیان فرمادیا کہ ىيەمال كن اوگول پرخرچ كرنا ج<u>ا ہے</u>۔ تمہارا مال کونساہے؟ آخر میں ایک حکمت کی بات حضور اقدس ضلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ما گی۔ فر ما یا کها حیصا بتاؤ کرهمهمیں اپنا مال پسند ہے، یا اپنے رشتہ داروں کا مال زیادہ پسند . ۲ تمہارا ہال تو وہ ہے جوتم نے کھالیا اور اپنے استعمال میں لے آئے اور ختم کر دیا ، یہ تم نے وہ مال امتد کی راہ میں خرج کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بنک بیلنس میں وہاں جمع ہو گیا۔ وہ بنک بیلنس اتنا زبردست ہے کہ اس کے بارے میں القد تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرتم ایک دانداللہ تعالیٰ کے راہتے میں خرچ کرتے ہوتو وہ ایک داند سات سوگناہ زیادہ ہوکر آخرے میں ملے گا اور سات سوگناہ ادنی درجہ ہے۔ ور نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَاللَّهُ مصاعف إلى بشاءً" (معرة ٢٦٠) لعنى القد تعالى جتنا جائة بين اس كوبرهات

اسادی نظبت جسد قد کردی قر گویا کداپنا، ل آخرت کے فزانه میں محفوظ کرلیا۔ بیا تی سب مال وار نثین کا ہے بہرحال جو مال تم نے کھالیا، وہ تمہارا، اور جو مال صدقہ کرے آخرت کا بنک بیلنس کرلیا، وہ تمہارا، باقی جو کچھ ہے وہ سب تمہارے رشتہ داروں میں تقسیم ہوجائے

بہر حال ہو ہاں م سے جائے ، وہ سہارا، اور ہو ہاں سدولہ کرتے ، کوت ہو ہو ہو ہیں ہیں ہوجائے ، بیلنس کرلیا ، وہ تمہارا، باقی جو بچھ ہے وہ سب تمہارے داشتہ داروں میں تقتیم ہوجائے گا۔ بس ، تمہاری آئکھ بند ہوئی اور وہ وارثین تمہارے مال کے وارث بن گئے۔ بلکسہ آئکھ بند ہونے کی بھی شرط نہیں ، بس جیسے ہی مرضِ وفات شروع ہوا اس وقت سے شریعت کا حکم سے کہ تم اپنے بورے مال پر تصرف نہیں کر سکتے بوء کہ آئی کی حد تک تم اینے بورے مال پر تصرف نہیں کر سکتے بوء کہ آئی کی حد تک کسی کوصد قد کے نام وہ آئی کی حد تک کسی کے میں ہوتو ایک تبائی کی حد تک کسی کے میں ہوتو ایک تبائی کی حد تک کسی کو صد قد کہ دائے وہ ہو، دو تبائی مال پر تمہارا حق بی ختم ہو گیا اس لئے کہ وہ تو تمہارے دشتہ داروں کا مال ہے بہذا کسی مال کو جمع کرنے قکر میں پڑے کہ وہ تو تمہارے دشتہ داروں کا مال ہے بہذا کسی مال کو جمع کرنے قکر میں پڑے کہ دوران زیادہ سے زیادہ القد کے رائے

ہوئے ہو؟ ہبرحال؛ اپنی صحت والی زندگی کے دوران زیادہ سے زیادہ التد کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، جس کے مصارف حضوراقد س سلی التدعدیدوسلم نے اس حدیث میں بیان فرمادیے ہیں۔

القد تعالیٰ اپنی حمت ہے اور اپنے فضل ہے ہم سب کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد للهِ ربّ العلمين

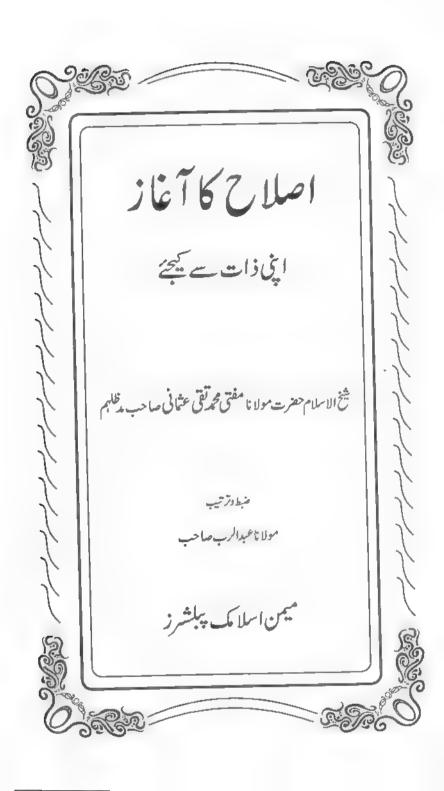

مقام خطاب : جامعه فريديه

اسلام آباد، بإكستان

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَّ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ مَلِي عَلَى الْبُرْهِيْمَ وَعَلَى اللَّهِ الْبُرْهِيْمَ وَعَلَى اللَّهِ الْبُرْهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَّ عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى الْبُرُهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبُرُهُ هِيْمَ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِيْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُ

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

# اصلاح كا آغازا بني ذات سے يجيئے

#### حاضري كااصل مقصد

حضرات علماء كرام اورعزيز طلباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركانة، آج ميري

امدائی خطبات جدا التحدال التح

#### دل ہی دل میں اللہ تعالی سے دعا

الی مختصر بات جومختصر وقت میں ہم کہرین سکیں اور اس مرحمل بھی کرسکیں۔اے اللہ!الی بات ول مين ذال ويجحّين ہات دل میں ڈال دیجئے۔'' دعا کا بیسبق میرے شیخ حضرت عار فی '' نے دیا تھا اور دع کا بیسبق میرے شخ حضرت عار فی قدس الله تعالی سرہ نے دیا تھا حضرت عار فی نے حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کا بيارشا دُفلَ فرما يا كه 'الحمد لتدبهم ال بات مين تخلف نهين ہوتا كه جب كو كي شخص بير كہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات او چھنی ہے یا سوال کرنا ہے تو الحمد للدول ہی ول میں القد تعالى ہے رجوع كرتا ہول كه يا الله ية نبيل بيد كيا سوال كر ليگا، اس كا صحيح جواب میرے دل میں ڈال دینجئے ۔' توبیدرجوع الی اللہ کا ایک بہت عظیم سبق ہے، ہم سب ا سکے مختاج ہیں۔ طالب علم ہو ، استاد ہو ، کوئی بھی ہو ، ہر معاملہ میں اللہ جل جلالہ کی

طرف رجوع کر کے اس ہے تو فیق ما تگنے کی اگر عادت ہوجائے تو اس کی وجہ ہے اللہ

تبارک وتعانی کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اور القد تعالیٰ کی طرف ہے انشاء اللہ

مرایت بھی ملتی ہے۔

### الله تعالی نے میرے دل میں بیآیت ڈالی ہے

جب میں نے حضرت مولا نا عبدالعز برصاحب کے ارشاد برول میں دعاکی تو ول میں بیآیت اللہ تعالی نے ڈال دی جومیں نے آپ کے سامنے بڑھی بینا تیھا الَّذِیْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّنُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ (المائدة:١٠٥) بيايك عظيم بدايت إيلاً املائی نظبت (۵۰) جرائد ایک عظیم ہدایت اور روثن ہے کیکن جس قتم کے حالات ہے ہم گزررہے ہیں اس میں بیا یک بہت عظیم روثنی کا مینار ہے۔ موجودہ حالات میں ہمارا طرزعمل

جب فساد عام ہوجا تا ہے، فتنہ بھیل جہ تا تو عام طور سے ہم لوگوں کا بیہ شغیبہ بن جاتا ہے کہ جب جارآ دمی بیٹھیں گے تو موجودہ حالات کی خرابی کا الوگوں کی گمرابی کا ، اوگوں کے غلط راہتے پر جانے کا فسق و فجو رکا ،عصیان کا ،کفر والحاد کا ،کرپشن کا ،رشوت ستانی کا ، چوری ڈاکے کا ، اغواء برائے تاوان کا تذکرہ اس طرح بیٹے کر کرتے ہیں کیہ بھئی فلاں جگہ میہ ہوگیا، فلاں جگہ بیہ ہوگیا، فلاں جگہ میہ ہوگیا، اوربس .....اس سے محفلیں گرم ہوتیں ہیں مجلسوں کا موضوع بنتا ہےاور پھر بات و ہیں پرختم ہوجاتی ہے۔ حالات خراب ہوجا ئیں توسب سے پہلا کام پیکہ اپناجا مزہ لو الله تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اس پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب ف دکھیل جائے ، حالات خراب ہو جا کیں ، ہمارے قابو میں اس کی اصلاح ندر ہے تو اس صورت مين يهلا كامتمهارايه وناجائه كم عَلَيْكُمُ انْفُسْكُمْ .... ايناجائز ولو ... این فکر کرو .... این فکر میں میٹ جاؤ کہ میرے اندر کیا خرائی ہے؟ .... ہوتا کیا ہے؟ جب اس قتم کے حالات ہوتے ہیں تو ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں ، دوسرول کی برا ئیاں بیان کرتے ہیں ، دومروں کے نلط حالات کا ذکر کرتے ہیں اس سے سوائے مایوی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔اس کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدوسروں کا معاملہ تو بمارے ساتھ ہے۔وہ جو کچھ کریں گے اس کا صلہ وہ دنیا وآ خرت میں یا نمیں

گفتگوکرکے بات ختم ہوجائے اور دومروں کے عیوب اور دوسرول کی خرابیوں اور انگی برانیوں پر بات ختم ہوجائے تواس سے پچھ حاصل نہ ہوا۔ ہوتا ہیہ ہے کہ ہم جب اصلاح کاعکم سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو ہیں ٹھیک، جب کہ دوسرے لوگ خراب ہیں بندا دوسروں کی اصلاح سے کام کا آغاز ہونا چاہئے۔

#### اصلاح كا آغازاية آب سے كرو

جب کداللہ تبارک و تعالی فرمارہ میں کداصلاح کا آغاز اپنے آپ ہے کرو

لائیسٹ و کھی من ضل اِذَا اھندنی نُنے کہ اگرتم سید سے راستے پرآ گئے توجولوگ گراہی

کراستے پرجارہ بین وہ تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کیں گے اِلَسی السلّب اِنہا کُنتُنہُ
مَنْ جِعُکُم جَمِیعاً تم سب لوٹ کرمیرے پاس آؤگ فَیُنبَینُ کُم بِمَا کُنتُنهُ

تعُمَلُون ، ای آیت کر میمکی تفییر میں مفسرین نے وہ صدیت فقل فر مائی ہے جوآپ

سب حضرات کومعلوم ہوگی:

## جب جار کام ہونے لگیں تواس ونت

وه حديث بيب كريم مرور ووعالم صلى الشعلية وللم فرمايا: إذَا وَ أَيُتَ شُعَلَمُ الشَّعَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّا الللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

درست نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا جوسیح مطلب میں نے اینے بزرگوں سے سنا اور تمجھا ہے وہ یہ ہے کدا یسے حالات میں وعوت کا کا م اپنے نفس سے شروع کرو، اپنے نفس سے شروع کر کے جب آ گے بردھو گے تو پھروہ دعوت مؤثر ہوگی کیوں کہ جب پیہ کہا جار ہا ہے کہا بنی فکر کرویعنی اینے ذ مہ جوفرائض ہیں انکو بجالا نے کی فکر کرونو فریضہ میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ آ دمی پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے ،اپنے قریبی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے ،اسکے بعد آ گے بڑھے اور اس طرح آ گے بڑھتا چا، جائے۔اس کا مقصد پنہیں ہے کہ تبلیغ ووعوت فتم ہوگئی ، جہادختم مو گیا جنہیں! بلکہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے نقطه آغاز بتادیا کہ جا ہے دعوت ہو، یا تبلیغ ہو، یا جہاد ہو، کوئی بھی چیز ہوا سکا آغاز اینے آپ ہے کرو۔اینے نفس کی طرف غور کرو کہ میرے، ذمتہ کیا فرائض تھے اور میں ان ہے کس درجہ غافل ہوں؟ میرے اندر کیا عیوب ہیں میں کس طرح انکو دور کروں ۔ یہاں سے شروع کرو۔ بظاہرتو یوں لگتا ہے کہ اس میں مایوی تھیلنے والی بات ہے کہ بھٹی! پھر دنیا جائے جہتم میں تم اپنی فکر کرو، بظاہرتو مایوی اورخودغرضی کی می بات معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اسکو سیح سمجھا جائے ادراہے نقطہء آغاز قرار دیا جائے توبیہ پھراصلاح کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بہترین دستورالعمل ہے کہ جب ہرانسان اپنے بارے میں غور کر نگا،اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر یکا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مثلاً میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹ بولنا ترک کردوں،غیبت کرتا ہوں تو غیبت کرنا ترک کردوں، میں اگر فرائض ے غفلت برتنا ہوں تو فرائض بجالا نا شروع کردوں، میں اگر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے غافل ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کومنتغرق کردوں، اور دین کے جتنے شعبے ہیں،عقائد،عماوات ومعاملات،معاشرت،اخلا قیات\_ان یانچوں شعبول کے اندر جہاں جہاں میرے اندر کوتا ہی پائی جاتی ہے، اس کومیں درست گرنے کی کوشش کرنا شروع کردول تو اس ہے ایک چراغ جلے گا، ایک ثمونہ بیدا ہو جائےگا۔

#### الثدتعالي كي سنت

جب ایک نمونہ پیدا ہوجائے گا تو القد تعالی کی سنت پہر کہا یک جے اغ ہے دوسرا چیاغ اور دوسرے سے تبسرا چراغ جاتا چلا جائے گا اور پھراس طرح معاشرے ک اصلاح ہوتی چلی جائے گ رئین جب میں خودتو اپنی ذاتی زندگی کے اندر فرائفل سے غانل رہوں ،ابند تعالی کی طرف میرار جوع شہو، میں خود قوجھوٹ بول رہوں ، میں خود تو منیبت کرتا رہوں ، میں خودتو ابند تبارک و تعالی کے احکام سے بے فکر رہوں اور دوسروں کو آنکلیف پہنچا تا رہوں ،معاملات میر ہے خراب رہیں ،اخلاق میرے ایجھے نہ مون، مع تُرت مير ل درست شمون: ألْمُمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِه ويُسدِه أَن مِين خاه ف ورزي كرتار بهول بـ مين خودتو بيسب بجهيرَ تار ببول اوراو گو ب ك اصلات کاعلم لے کرکھڑا ہوجاؤں اورلوگوں ہے کہول کرتم درست ہوجاؤ تواس سے نہ تو دعوت كالفيح فائده حاصل ہوگا، نة بلغ كا فائدہ حاصل ہوگا، حاصل بدے كدول ميں حب مال اورشر ساطبی کے جذبات بھرے ہوئے ہیں تو ان جذبات کے ساتھ جب میں دعوت کا حاملیًنگر کھڑا اوتا اول تو میر ہے د ماغ پر بدسو، رجوجا تا ہے کہ کس طرح میں عوام میں مقبولیت حاصل کروں؟ کس طرح میری شبرت زیادہ ہو؟ کس طرح اوگ میرے تالع فرمان بنیں ؟ سرطرح میرے آ گے منقاد سوں؟ بیوبذہ ت پیدا ہوجات لاِن من سَانْ قِيدِ مُنْ ٥٥ مر بِنْ ٤٠ اول بِنَا ورميان منافست شور بُروج في بيع وال

اصدا تی خطبات 🕳 🕳 💮

کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں ،ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے۔ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے نتیج میں ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی ہیں۔آپس میں

انتثار برهتا ہے کیکن اگر آ دمی اپنی طرف متوجہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آ گے بڑھتا

رہے تو پھرا مند تعالی اسکے کام میں برکت عطافر ماتے ہیں۔

حضرت ذ والنون مصري كاوا قعه

حضرت ذوالنون مصریؒ کا آپ سب حضرات نے نام سنا ہوگا، بڑے درجہ کے اولیاء اللہ میں ہے میں۔ائے واقعات میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت قبط پڑا ہوا ہے ہارش نہیں ہور ہی۔لوگ پریشان ہیں۔تو فر مایا:' مجھئی ہیتوسب

میرے گناہوں کی نحوست ہے،ایہ کرتاہوں کہ میں اس بستی ہے نگل جاتاہوں تو شاید القد تعالی کی رحمت اس بستی کے اوپر نازل ہو جائے''۔انکو بیر خیال نہیں آیا کہ اس بستی

کے اندر جونستا ت و فخار میں ان کی ہدا تا لیوں کی وجہ سے میدور ہاہے۔ خیال میآیا کہ م

میرے اندرکوئی خرابی ہے جس کے نتیج میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ نبیں ہور ہی ، میں اس بستی کو چیوڑ کہ چلا جاتا ہوں ۔ تو جب انسان کواپنی فکر پڑی

ہوتی ہے،اپنے ابند کے ساتھ رشتہ استو رکرنے کی فکر میں وہ غلطال اور پیجاں ہوتا ہے تو

پھر دوسروں کی برائیوں کی طرف ذہن کم جاتا ہے اور اگر جاتا بھی ہے تو رخم اور ترس کھانے کے انداز میں کدریہ بچارے مراہی میں مبتلا ہیں ، لیعنی نلط رائے پر جارہے ہیں۔

دوسرول کے لیے دعا کی جائے

م از کم اتا با و که دو که دم ان نساختی شان در از بین که پیدانندان کواس گمرای

اصاباتی نظبات

ے نکال دیجئے میرے استاد حضرت مولا تامفتی رشید احمد صاحبٌ اللہ تعالی ان کے

درجات بلندفر مائے، وہ جمیں سبق میں بنایا کرتے تھے کہ پیہ جوحدیث میں دعاہے کہ

جب كى كويمارد يجهوتو يول كهو:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَ فَضَّلَنِي عَلى

كَثِيْرٍ مِّمَّنُ خَلَقَ تَفُضِيُلا

وہ فرماتے تھے کہ جو جسمانی بیار ہیں ان کے بارے میں تو حدیث میں صراحت ہے لیکن جب میں کسی کود کھتا ہوں کہ دہ کسی ناجا نز کام میں مبتلا ہے اور مثال

میں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہلوگ سینما کی لائٹوں میں کٹٹ یہ مصر پر میں اور اتران میں جاتے ہوئے گئے۔ اتر میں میں مدا کہ تا میں

كھڑے ہوئے ہیں۔اب تو بات بہت آگے پہنچ گئے۔ تو میں ہمی دعا كرتا ہوں كه:اَلْحَمَدُ لِلَهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاهُمْ بهِ. كهاللهُ تعالیٰ نے اكوجس میں مبتلا

کیا ، القد تعالی کاشکر ہے کہ مجھے الند تعالٰ نے اس سے عافیت عطافر ، کی ۔ تو جو گنا ہمگار

ی بیند مان میں مبتلا ہے اس کے او پر بھی ترس کھاتے کہ یہ بیچار وجہتم کے راہتے پر جا

ر ہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے کسی طرح اس کو واپس لے آئے تو سے دل میں جذبات اس مقتصر ماہ میں تاثیر اور اس کی طرح اس کو واپس لے آئے تو سے دل میں جذبات

اس وقت پیدا ہوتے ہیں ،اللہ تعالی کی طرف رجوع کے جذبات اس وقت پیدا ہوتے ہیں۔ جب آ دمی کوفکر ہواسکی کہ میری اصلاح ہواور مجھے اللہ تبارک وتعالیٰ اس بات کی

تو فیق عطا فرمائے کہ میں اپنے دوسرے بھا ئیوں کو بھی اور دوسرے ان نوں کو بھی جہتم کر میں عظا فرمائے کہ میں اپنے دوسرے بھا نیوں کو بھی اور دوسرے ان نوں کو بھی جہتم

کی آگ سے نکال سکوں تو جب یے فکر اسکواللہ تبارک و تعالی عطا فرمادیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کی بات کے اندرتا ٹیر بھی پیدا ہوجاتی ہے۔

حضرت شاه اساعيل شهيلة كاواقعه و كيهيئ الحضرت شاه اساعيل شهيدٌ ، الله تعالى اسكے درجات بلند فرمائے۔ حفرت مولا نا تھانویؓ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ اساعیل شہیدؓ ایسے بن گئے تھے کہ ان کے یہاں سیح بات پہنچانا ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے انسان کے بشری تقاضے ہوتے ہیں کہ بھوک لگی ہے تو گھائے بغیر چین نہیں آتا۔تو ایسی ایک جگہوں پر جا کر وعوت ویتے تھے جہاں آج کے دوریش کوئی عام سا آ دمی بھی دعوت کی نیت سے نہیں جا تا۔ سے کب ہوا؟ جب اینے نفس کو کچل چکے تھے ۔نفسانی خواہشات کو کچلا جاچکا تھااورانہیں رجوع الی اللہ کی کیفیت نصیب ہو چکی تھی اور اپنے اخلاق وکر دار کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سانچ میں ڈھال چکے تھے۔اس درج میں ڈھال چکے تھے کہ ایک مرتبہ وہ وعظ فر مارے تھے ..... اور آپ توج نے ہیں کہ چوں کہ حضرت کے وعظ میں شرک و بدعت کی تر دید بہت ہوتی تھی تولوگ دخمن بھی بہت ہو گئے تھے .... تو ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا کہ''مولانا! ہم نے ساہے کہآپ حرام زادے ہیں'العیاذ باللہ ،العیاذ بالله مجمع سے کھڑے ہوکرایک آ دمی کہ رہا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا ،العیاذ باللہ تو کہتا کہتو حرام زادہ ہے، تیرا باپ حرام زادہ ہے، بخت طیش اورغصہ کا اظہار کرتا اگروہ خود نہ کرتا تو اس کے حواری کرتے۔ اسکی تکہ بوٹی کر ڈالتے کہتو ہمارے استاد کو، جارے شیخ کو یہ کہتا ہے۔حضرت شاہ اساعیل شہید نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! آپ کو غلط اطلاع کینچی ، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دتی میں موجود میں۔اس کی گالی کوا یک مسئلہ بنا کراس کا جواب دیااس لیے کہ نفس مٹ چکا تھا کہ پرواہ ا املاتی فطبت کم

نہیں تھی کہ کوئی اچھا سمجھتا ہے یا براسمجھتا ہے، گالی دیتا ہے یا تعریف کرتا ہے۔وہ اپنے نفس کومٹا چکے تھے تو نتیجہ بید کہ ایک ایک وعظ میں دودوسوآ دمی حضرت شاہ اساعیل شہیدٌ

ك باته راقب كرت تق

"ایک"ی کے لیے کیا ہے۔

# بورا وعظا یک شخص کے سامنے دہرا دیا

ایک دفعہ حضرت وعظ کر کے دبلی کی جامع مسجد کی سٹر ھیوں سے اتر رہے تھے،
ایک دیباتی شخص دوڑتا ہوا آیا، انہی سے بوچھ رہا ہے کہ کیا مولوی اساعیل کا وعظ سنے
گیا ؟ کہا کہ بال بھئ ختم ہوگیا۔ کہا کہ میں تو اتنی دور سے مولوی اساعیل کا وعظ سنے
کے لیے آیا تھا گرافسوس ہے کہ میں محروس وہ گیا مولانا فریاتے ہیں کہ پچھ فکر نہ کرومیرا
ہی نام اساعل ہے، میر ہے باس بیٹے جاؤ اور جو بچھ میں وعظ میں کہا تھا وہ میں تنہیں سنا
دیتا ہوں، دو تھنے کا وعظ تھا اس ایک شخص کے س سے وہ س را وعظ دہرا دیا کسی نے کہا
حضرت! " پ نے بھی کمال کیا ایک آ دمی کی خاطر سار اوعظ دہرا دیا ؟ فرمایا کہ میں نے
تھا تھی وعظ صرف '' ایک' (یعنی اللہ کے سے ) ہی کے سے کیا تھی اور دومری ہار بھی

سے بات جب پیداجوج تی ہے کہ بوکام ہے وہ ایک کے سے ہے۔ اللہ کوراضی

کرنے کے سے ہال میں شہ ت ، جاہ ، نا موری ، وگوں میں مقبویت کا کوئی شائبہ

منہیں ، کوئی اچھ سمجھے یا براسمجھے میں ق کیا ، سند ک سے کر رہا ہوں ۔ تق جب سے بات پیدا

موجاتی ہے تیہ ، مند تک ٹی السے فضل کا براسے اس کی بات میں تا شیابھی بیدافر مات میں

اور پھر آھے اسکان مجھی پھیلتا ہے ۔ اسکی ٹوشبوم پھیلتی ہے ا، رائل تھالی اس ٹوشبو ہے

اصلائی فطبات 🚺 🕳 💮

پورے عالم کومعظر فر ہاتے ہیں۔

علم کے ساتھ ساتھ دل کا در داور رجوع الی اللہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کرو

میں نے اپنے والد ماجدٌ ہے سنا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیما ٹی کے صاحبزادے تھے۔ان کو حضرت نے کہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ عالم ہو کرواپس آئے تو

حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی "کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی ۔ حضرت کے جومتو سلین تھے، آتے تھے حضرت ان کو وعظ وقصیحت فر مایا کرتے تھے۔ تو جب بیصا جبز ادے آئے تو

مست سے سے مرت ہی اور مطاور مست رہا ہے وہ سے سے مدہ جب میں ہی ہوتو آج تم حضرت نے ان سے کہا کہ بھئی! تم نیا نیا تازہ تازہ تازہ علم حاصل کر کے آئے ہوتو آج تم وعظ کہو، وہ بڑے تازہ دم، نیا نیاعلم حاصل کیا ہوا تھا، تو شیخ نے جب پیشکش کی تو انہوں

وعظ ہو، وہ بڑھے ہارہ دم، تیا تیا ہم جا ک لیا ہوا ھا، تو س کے جب بعد کل کو اہموں نے خوشی سے قبول کر بی مجلس جمی ہوئی تھی مجلس میں وعظ کہا، لوگ سنتے رہے، سنتے

ر رہے لیکن ٹس ہے مس نہ ہوئے ، جیسے تیسے ایک عالم کی بات من لی ، اس کے بعد

حفزت شیخ تشریف لائے اور حفزت نے بیٹھ کرایک جملے فرمایا کہ بھٹی ہماراارادہ آج روزہ رکھنے کا تھا، رات کو ہم نے دودھ رکھا تھ کہ بحری میں وہ دودھ کی لیس گے اور

روز ہ رکھ لیں گے گر تقدیر ینا لب آئی۔ بلی آ کردود ھانی گئی اور ہم روز ہندر کھ سکے ۔ بس

ا تنا جملہ کہا تھا کہ بورا مجمع زار وقطار روئے گا ۱۰ تی می ہات پر مجمع پر گریہ طاری ہو گیا اور سب جھوسنے لگے۔تو جعد میں حضرت شنخ نے اپنے صاحبز اوے سے فرمایا کہ دیکھوا تم

گھنٹہ بھروعظ کہتے رہے اس میں تو تیجھ ہوانہیں اور میں نے بیالیک جملہ کہدویا تھا اس بیداؤ وں کے دلول پرایسا اثر ہو گیا تے تو سیکھآ نے لیکن اب اسی طرح بیول کا در داور

دل کا رجوٹ الی اللہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، کھ تبہ راائیہ کلم بھی جاہے وہ نصیح و بلیغ

بھی نہ ہو، تو ٹا پھوٹا ہواس کے اندر بظاہر مضمون بھی کوئی خاص نہ ہو، وہ بھی لوگوں کے دلول پراٹر انداز ہوجائے گا اصلاح ذات كواصلاح خلق كاذر بعه بنالو بهرحال، اس آیت مین علی شخم أنفسكم "كاجوینام بو و ورحقیقت اصلاح ذات کے لیے تو ہے ہی ،لیکن اصلاح ذات کواصلاح خلق کا ذریعہ بنانے کا بہترین اورانتہائی بنیا دی نسخہ ہے جواللہ تبارک وتعالٰی نے تجویز فرمایا،اس کاطریقہ سے ہے کداینی صبح سے لے کرشام تک کی زندگی کا جائزہ لیس اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم ے غلطیاں ہورہی ہیں؟ ہمارے اندرعیوب کہاں کہاں ہیں؟ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں؟ ان کی اصلاح کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا کیں تو پھر دیکھئے کہ اس ایک وجود ہے کیسی خوشبو پھوٹی ہے اور کس طرح التد تبارک وتعالی اس کواصلاح خلق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ التُدجلَ جلالہ کی فی الحال اینے آپ کتعلیم کے لیے وقف کر دو البته فی الحال جب آی تعلیم حاصل کررہے ہیں توایخ آپ کو تعلیم کے لیے و قف کر دیں اور صبح ہے شام تک ہرونت دل ود ماغ پرای علم کو پختہ کرنے اوراس کے

البتہ فی الحال جب آپ تعلیم حاصل کررہے ہیں تو اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کردیں اور شبح سے شام تک ہر وفت دل ود ماغ پرائ علم کو پختہ کرنے اور اس کے افلاق ،اعمال ،معاشرت ان سب چیز وں کواپئی زندگی ہیں اپنانے کی فکر پیدا کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ طالب علم ،علم تو حاصل کررہے ہیں نورالا بیناح سے کیکر ہدایہ تک سب کتا ہیں پڑھ لیں اور اس میں پڑھ لیا کہ نماز کی سنتیں یہ ہیں ،آ داب یہ ہیں ،

واجبات بيه مين بميكن جب خودنما زيز ھنے كاوفت آيا تو نەستت كالحاظ، نداوب كالحاظ، بس جلدی جلدی کسی طرح وقت گزاری کر کے اس کونمٹا دیا ،نماز کا بیرحال ہے اور اسباق میں حاضری ،استاد کا ادب،استادے۔استفادے کا جذبہ بیہ پھی ہیں،بس وفت گزرر ہاہے حاضری دے دی بات ختم ہوگئی،حالانکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیعلم اس لیے دیا تا کہاں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کتنا کرتے ہیں؟ نبی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود کتنا جیجتے ہیں؟ ہم سب اس کا جائزہ لے کر دیکھیں اور سر کا رووعا لمصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہانی ذات ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ ، رہائش گاہ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے میں۔ساتھ بیٹے میں،ہم سے کس کو تکلیف تونہیں پہنچ رہی؟ بنظمی کے ذریعے دنیا کے ں منے ایک بھونڈی مثال پیش کرنا، کہ دین والے ایسے بدنظم ہوتے ہیں۔ایسے بے ڈ ھنگے ہوئے تیں۔ بیساری کی ساری با تیں جارے اندریا کی جاتی ہیں۔ تو پہلے ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ایک بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریر أسوهٔ رسول ا كرم ﷺ كى روشنى ميں اپناجا ئزه ليتے رہيں میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سرہ نے اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ے كتاب كھى ہے۔ فر مايا كرتے تھے كہ ميں نے بيآپ لوگوں كے ليے دُائرى بنادى ہے کہاں کود کیصتے جاؤ اورا پنا جائزہ لیتے جاؤجہاں جہاں کی ہےاس کودور کرتے جاؤ، تو انشاءانلّٰد،اللّٰد تعالیٰ ہماری اصلاح کریں گے،تمہارے ذریعے ہے دوسروں کی بھی

اصلاح ہوگی۔التد تعالیٰ ہم سب کواپنی رحمت ہے اس کی طرف متوجہ فر مادے ،اورالتد تعای ہمیں اپنے فرائض کو بجالانے کی اپنے فضل وکرم ہے تو فیق عطا فر ما دے تو انثاء الله ، الله تعالى كى رحت بامير بكريد دورات تي إن اورجات بي "بلك الأيَّامُ نُــدُولُهَــا بَيْنَ النَّـاسِ " بيه جو يَجهُّ مُراہياں يَھيلى ہوئى بين، بدعملياں بَھيلى ہوئى ہيں، بيه ظلمتیں ہیں،اندھیرے ہیں لیکن القد تعالی کی سنت پیے کہ: ظلمتوں کا جو بول بالا ہے كوكى سورج تكلنے والا ہے بيظلمتيں ہميں'خود پيغام دیتی ہیں کہ جب رات آتی ہےتو وہ ہميشہ قائمنہيں رہ کرتی بلکہا سکے بعد صبح صادق بھی طلوع ہوتی ہےاس کے بعد سورج بھی نکلتا ہےاس کے بعدروشی بھی تھیلتی ہے، بیاللہ تعالی کی سنت ہے۔اب ہماری سعادت بیہے کہ اس مبح کا اُ جالالا نے میں ہارابھی کوئی حصہ پڑجائے اوروہ حصہ اُسی طرح پڑے گا کہ ہم پہلے اپنے آپ ہے شروع کریں اور پھرآ گے برھیں: ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخرشب ہادے بعد اندھرا نہیں اُجالا ہے الله تبارک وتعالیٰ اپنی رحت ہے ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین

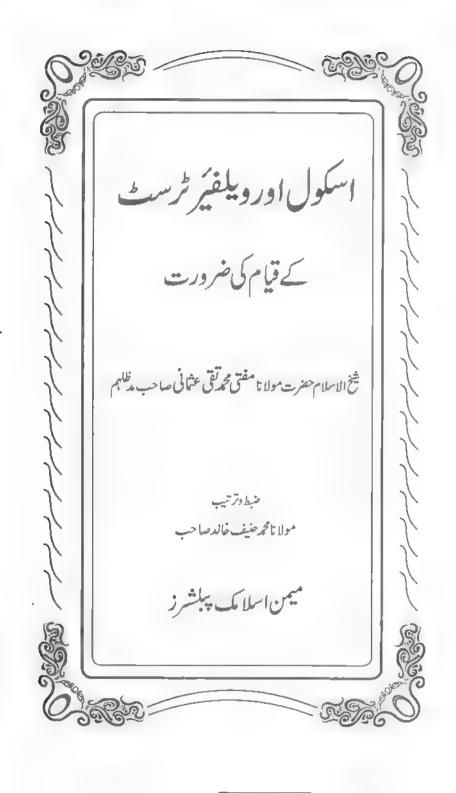

مقام خطاب : توحيد الاسلام رُسك

بلیک بران ، یو کے ،

وقت خطاب : ۲۶۱ر جون ۲۰۱۲

اصلاتی خطبات : جلدتمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ مَلِ اللَّهُمَّ مَلَ اللَّهُمَّ مَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللْمُواللِّهُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُمُ الللللْمُ ال

بسم التدالرحنن الرحيم

غيرسلم مما لك بيس

# اسکول اور و بلفیئر ٹرسٹ کے قیام کی ضرورت

79 رر جب ۱۳۳۳ ه (۲۷ رجون ۱۰۲۲ ع) کو بنیک برن بر یو کے میں توحید الاسلام ریلیف ٹرسٹ کی افتتاحی تقریب میں حضرت مولا نامجمر تقی عثانی صاحب دامت برکاتبم کا بھیرت افروز خطاب ہوا تھا۔افاد ہ عام کے لیے وہ خطاب محترمہ اُمّ محمد صاحب نے ضبط کیا ،اور حضرت مولا نامجمد حنیف خالد صاحب ،استاذ جامعہ دار العلوم کراچی کی نظر ثانی کے بعد ہدینہ قار کین کیا جارر ہا ہے (بشکرید البلاغ ، ڈی الحجہ ۱۳۳۳ ہے)

حضرات على يح كرام اورمعزز حاضرين! السلام عليكم ورحمة الله بركاته

چندجذبات كااظهار

سیمیرے لیے سعادت کا موقع ہے کہ الحمد لللہ آج آپ حضرات سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا اور اس مبارک تقریب میں جو توحید الاسلام ریلیف ٹرسٹ کے افتتاح کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شرکت کی سعادت عطافر مائی۔اس موقع پراپنے دو تین جذبات کا اظہار کرنا چا ہتا ہوں۔

(جدر: ۲۰

بهلاجدب

اصدا حی خطبات

ایک توبی کہ مجت کرنے والوں نے مجھا کارہ کے بارے میں جوتاً ٹرات بیان فرہ نے اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے اس ناکارہ کا تذکرہ فر مایا تو اس سے مجھے ایب لگنے لگا کہ بیتو حیدالاسلام ریلیفٹرسٹ کی افتتا حی تقریب نہیں ہے بلکہ مجھانا کارہ کی تعارفی تقریب ہے میں اسکے بارے میں صرف اتنی ہی بات عرض کرسکتا ہوں کہ محبت کی آگھ کو ہر بات اچھی نظر آتی ہے۔التہ تبارک وتعالی اس محبت کی آگھ کے حسن

ظن کومیرے حق میں بچا کردے، ورند حقیقت توبیہ کیمن آنم کیمن دانم ، القد تبارک و تعلیم کا میں ہے ہوں اگر نے والا وقعالی ان بزرگوں کے خیالات اور ان کی خواہشات اور تمنّا وَس کا مجھے پورا کرنے والا

بنادے۔ آمین۔ اور بیاس کی ذات ہے کھے بعیر نہیں۔

#### دوسراجديه

دوسرا جذبہ جس کا میں اس وقت ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمد لقد اس
وقت بہت ی خوشیاں جمع ہیں اور متعدد وجوہ ہے آج کے اس اجتماع میں مسزت ہو
رہی ہے۔ ایک تو اس وجہ ہے کہ تو حید الاسلام اسکول کے بارے میں جوتفصیل سیان کی،
فرمائی گئیں اور آج صبح جمھے ہے مولا نا عبد الحمید صاحب نے اس کی جوتفصیل بیان کی،
تی بات یہ ہے کہ وہ جمارے لیے بڑا سر مایو نخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں سزید
ظاہری و باطنی ترتی عطافر مائے۔ آمین

اصلامی فطبات ---- (علد ۲۰

مسلمانوں کے حالات دیکھ کرخوشی ہوتی ہے

واقعدیہ ہے کہ اللہ تارک وتعالیٰ کے نصل وکرم سے مسلمان دنیا کے ہر گوشے

میں کھیلے ہوئے ہیں اور الند تبارک و تعالیٰ نے مجھے تقریباً ان تمام علاقوں میں جانے کر مدند

کی تو فیق عطا فرمائی جہاں جہاں مسمان آباد ہیں، چھے کے چھیر اعظموں ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے مجھے حاضری کا موقع عطافر مایا اور مسلمانوں کے حالات و کیھنے ک

بھی تو فیق دی مسلمان غیرمسلم مما لک میں بھی آباد ہیں اورا کٹر و بیشتر جہاں جہال پر جمیں جانا ہوتا ہے تو ہمارا خطاب یا تقریر یا بیان کسی مسجد میں ہوتا ہے یا کسی مدرسہ میں ہوتا ہے اور وہاں الحمد للّہ انجھی صورتیں نظر آتی ہیں جن کے چہروں سے نور

جھلک رہا ہوتا ہے ، اللہ تبارک وتعالیٰ کےفضل وکرم سے وہ دین پر کاربند ہوتے ہیں اور ریسب کچھود کچھ کرخوشی ہوتی ہے ۔

ایک بهت براالمیه

کیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑاالیہ ہے جواکٹر غیرمسلم ممالک میں ہمارے سامنے آتا ہے اوراس کی وجہ ہے دل دکھتا ہے بلکہ اگر بیکہا جائے تو بعیدنہیں کہ دل روتا ہے وہ بیر کہ مسجدوں میں صف اوّل کے پابندلوگوں کے گھروں میں جاکر دیکھو

یا ان کی اولاد کے حالات کا جائزہ لوتو دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔اولاد بالکل دوسری طرف جار ہی ہے، بے دینی کے ماحول میں پرورش پار ہی ہے اور مال ماں ماہ سے مطبعتی میں کا اضاف نہ آنا نائے نازی سے میں میں مان مان کے ساتھ کے ماہور کی سے اور مال

باپ اس صدتک مطمئن ہیں کہانہوں نے اپنی ٹمازیں بھی پڑھ کی ہیں ،روزے رکھ لیے ہیں اورانہوں نے اپنی تلادت اورروزانہ کے معمولات پورنے کر لیے ہیں لیکن اولا و (اصلائی نسبوت

ک فکر رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔

### ا بنی زندگی کاایک عبرت ناک واقعه

میں آپ کواپنی زندگی کا ایک ایساعبرت تاک واقعہ عرض کرتا ہوں، ۸ <u>۱۹</u>۷ء میر ا ب سے پہلے جب امریکہ جانے کا اتفاق ہواتھا، دہاں عربوں کی ایک اسلامی تنظیم تھی، جس نے ہمیں دعوت دی تھی، ہم نے وہ دعوت اس لیے قبول کر لی تھی کہ مسلمانوں کی دعوت ہے۔جب وہاں حاضر ہوئے تو وہاں سب سے پہلے کھانا تھا،اس کے بعد تقریر کا پروگرام تھا، جب کھانے پر پہنچا تو ایسامعلوم ہوا جیسے ہم غیرمسلموں کی کسی دعوت میں شریک ہو گئے ہیں۔مرد وعورت کا اختلاط ،عریاں لباس اور کھانے میں حلال وحرام کی کوئی تمیزنہیں تھی ،اورانہوں نے اعلان کیا کہ سی کوحلال کھانا ہوتو وہ مجھلی پراکتفاء کرے اور پھر اس سے ملے انہوں نے سارے لوگوں کو ایک کروسر میں سوار کر کہ تفریح کا یروگرام بنایا تھا۔ میں اور میرے ساتھی کسی گوشے میں جائے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ وہ بورا کر دسر رقص دموسیقی کے پروگراموں ہے بھرا ہوا ہے۔آنکھوں کو بچاتے ہوئے ایک گوشے میں اینے آپ کو چھیائے ہوئے کسی طرح ہم نے مصیب کو ثالا۔ اسلامی تنظیم کے سر براہ کاعذر

بعد میں ان کے نتظم ہے میں نے عرض کیا کہ بھائی آپ اسلامی تنظیم کے سربراہ ہیں اور خیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ سے بچھنے کہ بیدوہ قوم ہے جس کو اسلام ہے کوئی سرو کارنہیں، ہم صرف اتنا جا ہے ہیں کہ اس اجتماع کے ذریعہ کم از کم

(اصائی نطبات (۲۰ : ۲۰

ان کا نام مسلمان برقر ارہے، یہ ہماری ساری جدّ وجہد صرف اس حد تک ہے کہ ان کا نام مسلمان برقرار رہے اور یہ اپنے آپ کو مرتد نہ بنالیس اس لیے ہمیں یہ چیزیں

برداشت کرنی پڑرہی ہیں کیونکہ بیدہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے آباؤ اجداد یہاں آکر آباد

ہوئے تھے۔اوران کی اس نسل نے ہر چیز یہاں ہے تیمی ہے، تربیت یہاں کی ہے، معادل میں میں منت میں منتقد مسمحہ ورد کی میں میں کمیں

ماحول یہاں کا ہے تو ہم اس کوغنیمت بچھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کومسمان کہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اولا دکوسٹنچا لئے کا ہے

الحمدالللہ اب صورت حال بدل رہی ہے۔اب وہ بات نہیں رہی ،کیکن اس کے باوجوداب بھی بیشتر غیر مسلم ملکوں میں معاشر ہے کا سب سے بردا مسلماول و کہ سنجالنے

کا ہے اولا دکسی اور طرف جا رہی ہے، مال باپ کسی اور طرف جارہے ہیں، بیسب سے بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کا کوئی عل اس کے سوانہیں ہے کہ مسلمان اپ تعلیمی

ادارے خود قائم کریں۔ساری خرابی اس بات سے بیدا ہوتی ہے کہ سلم اولا دکو جب

تعلیم دلانے کاوفت آتا ہے تو ماں باپ اس پرتقریباً مجبور ہوتے ہیں کہا لیے تعلیم اداروں میںان کو بھیجیں جہاں کاماحول، جہاں کی تعلیم، جہاں کی تربیت، ہر چیز کارنگ نیے قبول کرتے ہیں اوراس کے نتیج میں وہ اپنے ماں باپ کوقصنہ یارینہ بجھتے ہیں۔

اكبرمرحوم نے كہاتھا كە:

ہم ایس سب کتابیں قابلِ صبطی سبھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبطی سبھتے ہیں والدصاحب کی ووسیحتیں

اس کاواحد حل بیتھا کہ سلمان اپنغلیمی ادارے خود قائم کریں۔میرے والد

املائی نظبرت (بد

ماجد حضرت مولان مفتی محمر شفیع صاحبٌ جب جنوبی افریقة تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اینے ہربیان میں دونصحتوں پرزور دیا تھا۔

مسلمان اپنتھی ادارے قائم کریں

ایک نصیحت به که تم ایخ تعلیمی ادارے خود قائم کرواور تعلیمی ادارے ہے مراد مدرسہ بی نہیں ، بلکہ تعلیمی اداروں ہے مرادیہ ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم کا بندوبست

کیا جائے۔ آپ مدر سے کتنے بھی قائم کرلیں لیکن معاشرے کا جتنا فیصد حصہ مدرسول میں آئے گا، یقیناً وہ اس تناسب سے کم ہوگا جوعصری تعلیمی اداروں میں آر ہاہے، مہذا مدارس کے قیام کے ساتھ عصری تعلیم کے ادار ہے مسلمانوں کو قائم کرنے کی حضرت

مدارل سے میا ہے سی طاعری یا ہے ادار سے ملی وں وہ ہم رہے ک سرت والدِ ماجد تا کید فر مایا کرتے ہتے ائمد للہ اب جنوبی افریقہ کے اندر ایسے بہت سے

ادارے قائم ہو چکے ہیں۔

### اینی مادری زبان اور اُردوزبان کی حفاظت کریں

دومری نفیحت میری کہ جولوگ ہندوستان ، پاکستان ، بنگلہ دلیش پر صغیر کے کسی بھی علاقے سے یہاں منتقل ہوئے ہیں وہ خدا کے لیے اپنی مادری زبان کو نہ چھوڑیں اور اپنے بچوں کو مادری زبان اُردو ہو ، یا گجراتی ہو ، یا فاری یا جو بھی ان کی مادری زبان موہ اس سے اپنے بچوں کو وابستہ رکھیں اپنے گھر ول کے اندراُردو بولئے کا اہتمام کریں تاکہ وہ اُردو سے وابستہ رہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل و کرم ہے کہ اُردو زبان سے کر لی زبان کے بعد اسلامی علوم کے بارے ہیں سب سے زیادہ دولت مند زبان ہے کو لی زبان کے بعد اسلامی علوم کے بارے ہیں سب سے زیادہ دولت مند زبان ہے

یہاں تک کہوہ فاری زبان ہے بھی آ گے بڑھ گئی ہے،اب اً راُردوز بان کے ساتھ نُی

نسل کا رشتہ ٹوٹ گیا تو اتنے عظیم ور نے ہے وہ محروم ہو جائے گی ، میں بھی جب بھی اليي حكمهول برجاتا ہوں تو وہاں پرحضرت والبه ماجد كى اس بات كى بيەومىت لوگول تک پہنچا تا ہوں۔الحمد لندبعض جگہ اس کے اثر ات ظاہر ہور ہے ہیں،بعض جگہ ابھی معاملہ رائے میں ہے، اللہ تبارک وقع لی اپنی رحمت سے اس کو تکمیل تک پہنچا کس ۔ تو حیدالاسلام اسکول ہم سب کیلئے قابلِ فخر ہے تو حیدالاسلام اسکول کے بارے میں آج جومعلومات حاصل ہوئی ہیں ،الحمد ہنّدان کوئ کر دل باغ باغ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میخواب شرمندہُ تعبیر فر مایا اور مولا نا عبدالحمید صاحب نے جوتفصیلات بتا نمیں ان سےمعلوم ہوتا ہے کہ الحمد لتد نہ صرف ہد کداسلامی اسکول قائم ہوا، بلکہ بدیات ہم سب کے لیے قابل فخر ہے کہ غیر مسلم ادارے اپنے معیار کو بلند کرنے کے لیے یہاں کے منتظمین کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آ کران کے نظام کو درست کریں اور ان کے معیار کو بلند بنا کمیں ، اصل میں مسلمان کواہیا بی ہونا جا ہے کہ وہ اپنے قول میں ،اپنے فعل میں ،اپنے کر دار میں ،اپنی تعلیم میں غیرول کے لیےنمونہ ہے۔ برصغير مين اسلام كسيرآما؟ برَ صغیر( ہندوستان ، یا کستان) کے لوگ جو مسلمان ہیں، یبال اسلام کس طرح آیاہے؟ وہاں اسلام نہ حباد کے ذریعے آیا، نہ کتی تبلیغی جماعت کے ذریعے آیا، ب سے پہلی باراسلام کی روشنی جو برت غیر میں چیکی ہے وہ مالا بار کے علاقے میں چیکی جس کوآج کل کیرالا کہتے ہیں سب ہے پہلے مسلمان تا جروباں تجارت کی غرض ہے

پنچے تھے، مقصودان کا تجارت تھا، وہ نہ جہاد کرنے کے لیے آئے تھے نہ براہِ راست بلیغ کی نیت ہے آئے تھے، بلکہ تا جر کے طور پر آئے تھے، لیکن ان کے قول نے بعل نے ، ان کے کر دارنے ،ان کے اخلاق نے مجسم تبلیغ کا کام انجام دیا اور مالا بار کے لوگ ان کود مکی کرمسلمان ہوئے ،سب سے پہلے اسلام کی روشنی اس طرح پھیلی ہے۔ اصل بات تو پیھی ہم اینے آپ کو ایسا دکش ایسا معیاری بنا کیں کہ ہمارے ذ ریعے اسلام کی طرف رغبت اور کشش پیدا ہو۔ افسوں ہے کہ ہم اس کے اُلٹ جارہے ہیں۔ابھی میں کل ایک نومسلم کی کتاب پڑھ رہا تھا جس مین اس نے اپنے اسلام لانے کی داستان بیان کی ہے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ اسلام لانے کے راہتے میں بہت بڑی رکاوٹ میتھی کہ میں جب مسلمانوں کے اخلاق ،ایکے کر داراور ا کے طر زعمل کود کیمت تھا تو دل میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی کدا گر اسلام یہی ہے تو کھراییا تو ہمیں بنانہیں الیکن بعد میں اللہ نے توفیق دی اور ذہن میں سے بات آئی کہ اسلام کو مسمانوں ہے بہجھنے کے بجائے اسلام کواسلام ہے بمجھنا ہے، بہر حال اللہ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی تو فیق دی۔ الله تعالیٰ کافضل وکرم ہے کہ ہےاسکول آیک مثال بنااوراسی طرز کے اوراسکول بھی مختلف علاقوں میں قائم کرنے کا ارادہ ہے اور بعض جگہوں میں ہوبھی گئے ہیں تو پیہ بہت ہی مسرّ ت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہے اس میں مزید ترقی عطا فر ہائے اوراس کو دوسرے اسکولوں کے لیے ایک معیار اور مثال بنائے ۔ آمین ویلفیئر کا کام بہت اہم اورضروری ہے تيسراسبب مسرّت بيب كوتوحيد الاسلام اسكول نے آگے بڑھ كرآج سے

ویلفیئر کے کام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے اور یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے اور مفیداقد ام ہے، القد تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطافر مائے۔ آمین ہم لوگ جب بڑھنے کا کام کرتے ہیں تو کسی حد تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں اور دین کے جو دوسرے شعبے ہیں ان سے عافل ہو کر انہیں ہے دینوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا شعبہ ویلفیئر کا شعبہ ہے اس میں غریبوں کی امداد بھی واضل ہے، اس میں معاشرے کی ضرور یات کی تحمیل بھی داخل ہے، بیسارے کام دین کے بارے میں کہا جاتا ہے :

الاسلام بضعة و سبعون شعبة اعلاها كلمة لا اله الا الله و ادنساها اماطة الاذي عن الطريق تواماطة الاذي عن الطريق.

نی کریم سروردوعالم نے نے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا اور سی بخاری شریف میں معروف صدیت ہے کہ ایک شخص نے راستے سے کا نتا بٹا دیا تو ''فشکو الله فغفو له ''اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدروانی فر مائی اوراس کی مغفرت فرمادی ، نبی کریم کے کا ارشاد ہے ' خیو الناس من ینفع الناس '' بہترین انسان وہ ہے جودوسرے انسانوں کو قائدہ پہنچائے ، یہاں 'من ینفع الناس کو قائدہ پہنچا تا ہے اُسے نبی کریم کے فرمایا ہے بعنی کوئی بھی انسان ہو، جو شخص انسانوں کو قائدہ پہنچا تا ہے اُسے نبی کریم کے فرمایا ہے نبی کریم کے نبی کریم کے شخص انسانوں کو قائدہ پہنچا تا ہے اُسے نبی کریم کے شخص انسانوں کو قائدہ کہ بیتا تا ہے اُسے نبی کریم کے شخص انسانوں کو قائدہ پہنچا تا ہے اُسے نبی کریم کے شخص انسانوں کو قائدہ پہنچا تا ہے اُسے نبی کریم کے شخص انسانوں کو قائدہ پہنچا تا ہے اُسے نبی کریم کے شخص انسانوں کو قائدہ پہنچا تا ہے اُسے نبی کریم کے شخص انسانوں کو قائدہ کو ایک کہ انسان کریم کے ماحول کو صاف سے خیر الناس قرار کھواوراسی میں بعض روایتوں میں اگلا جملہ فرمایا ' و لا تشبہ و ابالیہ و د ''کہ ستھرار کھواوراسی میں بعض روایتوں میں اگلا جملہ فرمایا ' و لا تشبہ و ابالیہ و د ''کہ ستھرار کھواوراسی میں بعض روایتوں میں اگلا جملہ فرمایا ''ولا تشبہ و ابالیہ و د ''کہ ستھرار کھواوراسی میں بعض روایتوں میں اگلا جملہ فرمایا ''ولا تشبہ و ابالیہ و د ''کہ

یبود یول کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرویعنی اس وقت یہودی لوگ گندے رہا کرتے تضان کے مکانات گندے ہوا کرتے تضفر مایا کہ ان جیسے نہ بنو بلکدا پ نہ مکانات کو، اپنے ماحول کوصاف ستھرار کھو، ایسا لگتا ہے کہ جم لوگوں نے ان سب باتوں کودین سے خارج کردیا ، تو ویلفیئر کا کام فلاح و بہبودگا گام ہے انسانی فلاح کا کام ہے، یہ بردی

عظیم خدمت ہے، عظیم عبادت ہے۔

مولا ناجائ گافرمان

مولا ناعبدالرحمن ج می جن کی شرح ج می ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ فرماتے

يں:

ز شبخ و سجاده و دلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست

کہ طریقت لیعنی تصوف وسوک صرف تشییج پڑھ لینے اور مصلیٰ بچھا دینے سے اور پھٹا پرانالب س پہننے سے حاصل نہیں ہوتا بکد طریقت بجز خدمتِ خلق نیست ،طریقت تو مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔

میرے شیخ حضرت عارفی" کی ایک عجیب بات

میرے شیخ حضرت عار فی قدس اللہ سرہ ایک عجیب بات فر مایا کرتے تھے، جو ہم سب کو یا در کھنی چاہئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے ۔ فر ماتے تھے کہ دنیا میں جتنے منصب اور عمدے ہیں لوگ ان کے پیچھے بھا گتے ہیں، مثلاً میں صدر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، کسی جماعت کا صدر بن جاؤں، رہنما بن جاؤں، لیکن

ان تمام مناصب كاحال ميرے كدا قل توان كوحاصل كرنااينے اختيار ميں نہيں كه جب جا ہوں صدر بن جاؤں، جب حاموں دزیرِ اعظم بن جاؤں اپنے اختیار سے ماہر ہے۔ کتنی ہی خواہش کرتے رہو ،الکیشن لڑتے رہو،معلوم ہوا کہ سال بھر کی کوشش کرنے کے بعدالیکشن ہار گئے تو نہ صدر بن یائے ، نہ وزیر اعظم بن یائے اپنے اختیار میں نہیں \_ا ً رفرض کر وال بھی جائے تو اس کا رہنا اختیار میں نہیں، پیپینہیں کب نیچے ے کری ھسک ج ئے ، ہم تو یا کستان میں روز پیمناظر دیکھتے ہیں کہ ایک مخص آج ملک کا وزیر اعظم ہے کل جیل میں ہے۔ حضرت تقانوي كوامير بننے كى پيشكش اورآيكا جواب حسرت مولا نااشرف علی تھا نو کی کوکسی نے ایک مرتبہ یہ چیکش کی تھی کہ آپ ہ، رے امیر بن جا نمیں اورامیر بن کر ہندوستان مین اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کام کریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھتی میں ایسا امیر نہیں بن سکتا کہ آج ''امیر المئومنين : ول اوركل اسيرا لكافرين ، ول ، تو ميه منصب اينے اختيار ميں نہيں ، اس كو با تى ر کھنا اپنے اختیار میں نہیں ، پیتنہیں کب کری کھسک جائے اور جب تک وہ منصب ہے تواس وقت تک کیا ہوگا؟ اس وقت تک میہ ہوگا کہ بہت ہے حسد کرنے والے حسد کریں گے کہ رہی بی گیا، میں رہ گیا، اور بہت ہے کری سے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ ہرمنصب میں پیرسب خطرات ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں تم کوایک ایسا منصب بتا تا ہوں، کہاس کا حاصل کرنا اینے اختیار میں ہے جب جا ہو، حاصل کرلواور

ر کھنا بھی اپنے اختیار میں ہے، کوئی تم ہے چھنے گانبیں اور تیسرا یہ کداس کے اور پر کوئی

حسد بھی نہیں کرے گا۔ حسد بھی نہیں کرے گا۔

خادم بن جاؤ

وہ عبد سے کہ خادم بن جاؤ۔ خادم بنو، سے مجھوکہ تم خادم بناکر پیدا کئے گئے ہو،

اپنے والدین کی خدمت، اپنے بھائی بہنول کی خدمت، اپنے بیوی بچول کی خدمت،

اپنے استادول کی خدمت، اپنے شاگردول کی خدمت، اپنے بطنے جلنے والول کی خدمت، اپنے ملک والول کی خدمت، اپنے ملک والول کی خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں تو میے دم کا خدمت اپنے اختیار عبد ایسا ہے کہ اسے خود اختیار کرلو اور بھی کوئی چھنے گانہیں کیونکہ خدمت اپنے اختیار میں ہے اور نہ کوئی حدکرے گانہیں انہول میں ہے اور نہ کوئی حدد کرے گاہیں انہول کے دکھایا۔

حضرت مولا نامظفرحسين كاندهلوي كاواقعه

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندهلوی ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولاناز کریا صاحب کی دادی کے نانا ہوتے تھے، بڑے زبردست عالم، بڑے زبردست محدث، حضرت شاہ اسحاق صاحب کے بھی گی حضرت شاہ محمد لیعقوب صاحب کے بھی گی حضرت شاہ محمد لیعقوب صاحب کے عالم شخے، اور کاندهلدیش صاحب کے عالم شخے، اور کاندهلدیش ان کے علم بقتوی، عباوت اور زہدی شہرت تھی، پیدل سفر کرتے تھے، و، ملی میں بڑھے، و، بلی میں رہے صرف روٹی کھاتے تھے، ماسل کی کہ جب و بلی میں رہے صرف روٹی کھاتے تھے، سالن نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ وہاں کے دکاندار سالن میں آمچور ڈالنے سے آمچور آم کی کھٹائی ہوتی ہے۔ حضر ت فرماتے تھے کہ آموں کی بیج قبل بدوصلاح

ہوتی ہے لہذاا گرچەفتوی ہے کہ جب تک متعین طور پر معلوم نہ ہوتو عام لوگوں کے لیے فتو کٰ کی رو سے تو جا تز ہے لیکن تقو کی ہدے کہ وہ سالن نہ کھایا جائے ، جس میں آ چور ملا ہوا ہو،اوراس آ مچور کی بیچ قبل بدوصلاح ہوئی ہےتو دہلی میں قیام کے دوران ہمی سالن نہیں کھایا صرف روٹی پراکتفا کرتے تھے، ایک مرتبہ کا ندھلہ پیدل آ رہے تھے، دیکھا کہایک بوڑھا سا آ دگی کچھا پنا سامان لا دکر لیجار ہاہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کوسامان اٹھانے سے دفتت ہور ہی ہے، تو حضرت مولا نا مظفر حسین صاحبٌ نے سلام کیا اور کہا آپ کو سامان اُٹھانے میں دفت ہور ہی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سامان اُٹھالوں ، انہوں نے کہاسجان اللہ، وہ سارا بو چھ<sup>ح</sup>ضرت نے ایئے کندھے پر اُٹھالیااور پیدل جلتے رہے، رائے میں حضرت نے یوجھا کہ بھئی آپ کہاں جارہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کا ندھلہ جار ہا ہوں۔ یو چھا کیوں جارہے ہو؟ کہا کہ وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں ان کا نام مولانا مظفر حسین صاحب ہے ان کی زیارت کے لیے جار ہاہوں، سناہے بڑے بزرگ ہیں آپ جانوانہیں؟ مولا ٹانے کہا میں جانتا ہوں اس نے کہا سا ہے کہ بڑے بزرگ ہیں ،حفرت نے کہا ہاں نمازتو بڑھ لیتے ہیں، جلتے گئے بہاں تک کہ جب کا ندھلہ میں داخل ہوئے اور حفرت کولوگوں نے دیکھا،وہلوگ حفزت کو پہچانتے تھے،وہ جلدی ہے آ گے آئے کہ حفزت نے بوجھ اُٹھایا ہوا ہے، وہ سامان ان ہے لے لیا، اب وہ تحص شرمندہ ہوااور ہاتھ جوڑنے لگا کہ خداکے لیے جھےمعاف کر دو،حضرت نے فر مایااس میں معافی کی کیابات ہے؟ آپ کو اُٹھانے میں تکلیف ہور ہی تھی میں نے اُٹھالیا، اس میں معافی کی کیا بات ہے آ کچی خدمت کرنے کا موقع مل گیا، بہر حال ! ہمارے بزرگ کسی چیز سے غافل نہیں تھے۔

# حضرت مفتى محمد شفيع صاحب ّ كاايك واقعه

میرے والیہ ماجدقدس التدمرہ ،التدتعالیٰ ان کے درجات بلندفر مائے ،حضرت تھانویؒ کی خدمت میں تھانہ بھون جایا کرتے تھے ایک مرتبدریل ہے اُترے ، تھانہ بھون ، چھوٹا سااشیشن تھا ، رات کا وقت تھا ، تو دیکھا کہایک قبملی کےلوگ بھی اُتر ہے ہیں وہ بھی حضرت کے بیباں جانے والے تھے اور ان کے پاس کافی سامان تھا تو وہ یکارر ہے متیج قلی قلی آقلی ، یعنی کسی قلی کوآ واز د ہے رہے تھے جوسا مان اُٹھائے ،اتفاق ہے رات کا وقت تھ و ہاں کو کی قلی موجو دنہیں تھا ،حضرت والدصاحب نے دیکھ کہ پریشان بورہے ہیں تو آپ نے اپنا ممامة قلیوں کی طرح سریر باندھااوران کے یاس آ کرکہا فرمایئے کیاسامان ہے؟ میسامان ہےاُ ٹھاؤ۔ کتنے میسے لوگے؟ فرمایا جوآ ہے کی مرضی ہو ديدينا، بيه كهدكر وه سارا سامان سرير أثفا كر خانقاؤ تقد ند بھون تك پہنچا يا۔ پہو نيجا كر و ہاں ہے غائب ہو گئے۔ا گلے دن وہ صاحب جو فیملی کولیکر آئے تھے،حضرت تھا نو ک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوکر کہا کہ حضرت آپ کی کرامت خلا ہر ہوگئی ، حضرت نے کہا کیا کرامت؟ انہوں نے سارا واقعہ سایا کہ اس طرح میں رات کے وقت آیا،ایساسامان تھا پیتنہیں القدنے کوئی فرشتہ بھیج دیا وہ میراسامان بہنچا کر چلا گیا اور میے دینے کا وقت آیا تو وہ غائب ہوگیا۔حضرت والدصاحب سب پچھ کن رہے تھے اس آ دمی کو پیتنہیں تھا کہ کس نے بیکام کیا تھا اور حضرت تھا نو کی کوبھی پیتنہیں تھا۔ بیوا قغدہارے والد ما جدنے جمعیں شرم دلانے کے لیے سنایا تھا۔

تو خدمتِ خلق اورخادم کامنصب ایسا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے اختیار کا ہے ۔ کوئی اس کو چھینے گانہیں ، کوئی اس پر نظر نہیں لگائے گا، کوئی تم سے حسد نہیں کر ریگا، بس خادم بن جاؤ، سمارے بھیڑ ہے خدوم بننے ہیں ہیں ، خادم بن گئے تو کوئی جھیڑ انہیں ۔

ز کشبیج و سجادہ و دلق نیست

طريقت مجز خدسب خلق نيست

یہ پہلوالیا ہے کہ ہم نے چونکہ اسے چھوڑا ہوا ہے ،اس لیے اسے غیروں نے اختیار کرلیا،عیسائی مشینریوں کو دیکھو کہ وہ اس خدمت خلق کے ذریعے اپنے باطل کو پھیلاتی ہیں اور ہم اس کے ذریعہ اپنے حق کو پھیلا سکتے ہیں،اس واسطے بیرو پیفیئر کا جو کام شروع ہور ہاہے سے برداہی انش ءالقدمبارک کام ہے۔

## خدمت خلق کے کام میں نیت کیا ہونی جا ہے؟

اس کام میں نیت بید کھے کہ ہم مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے بیکام کررہے ہیں اور مخلوق کی خدمت ان سے شکر بیر حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خدمت ان سے شکر بیر حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی و لا مشکوراً" یعنی' ہم تو تہ ہیں صرف اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلارہے ہیں۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ' ۔ (سورة الدنیان اللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات ظاہر اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات ظاہر اللہ میں گے۔

اصاری فطرت

## ایک گذارش

البنة صرف اتن كُرُ ارش ہے اور الحمد للدوہ يہلے ہى ہے مد نظر ہے كہ اس قتم كے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں، جہال آ دی پٹزی ہے اُٹرنے لگتا ہے جس سے تحفظ کا راستہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی کا م ہوں نعلاء کرام کی نگرانی میں ہوں۔علماء کرام کی سر پرتی اوران کی رہنمائی میں ہول تا كەكسى جُكەكسى موقع برنلط رايتے ير نه بيڑ جائيں بعض اوقات ايك غيرمحسوس تبديلى ہوتی ہے لیکن اس کے اثر ات بڑے دوررس ہوتے ہیں ،میرے والید ما جدفر مایا کرتے تھے کہ دیکھو جہاںٹرین کی پیڑوی راستہ بدلتی ہےتو اس جگہ دونوں لائنوں کے درمیان فاصله بهت تھوڑا ہوتا ہے، کیکن جنب وہ دور چلا جا تا ہے تو فاصلہ ہزاروں میل کا ہوجا تا ے سیح راستہ برر بنے کا طریقتہ ہے کہ جو پچھے ہووہ شریعت کے دائرہ میں ہواور علی نے کرام کی مشاورت ،ان کی رہنمائی اوران کی سر **برتتی میں** ہو۔ الله تبارك وتعالى النيخضل وكرم سے اپني رحمت سے اس كام ميں بركت عطافر مائے ، ترتی عطافر مائے ،اس کام کے کرنے والوں میں صدق واخلاص پیدافرمائے اوراس کا فائدہ اُمت کو پہنچائے۔آمین تم آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

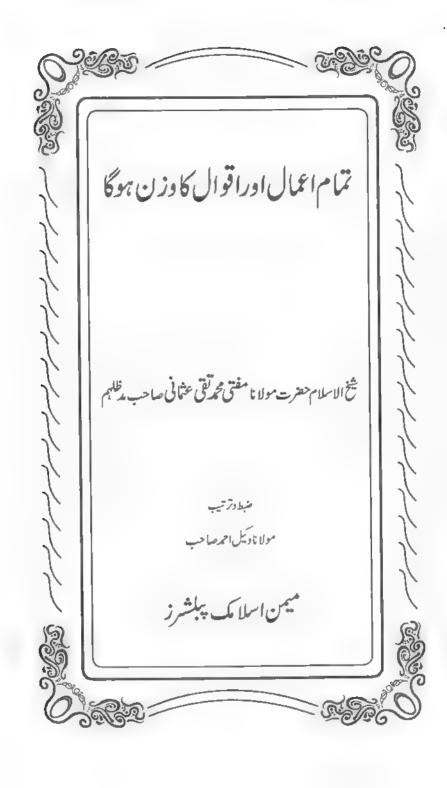

(اصلائی نطبات ۸۲ - حجاد ۰۰

مقام خطاب : درس گاه دورهٔ حديث (جامعددار العلوم كرا يى)

وتت خطاب : ۱مجون، بروزاتوار

اصلاحی خطیات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلَا اللَّهُمَّ مَلَا اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ

#### بسم الله الرحن الرحيم

# تمام اعمال اوراقوال كاوزن موگا

#### امام بخارى رحمة القدعليه كاايك اجم بيغام

۱۹رر جب ۱۹۳۳ه (۱۰ جون ۲۰۱۲ ) اتوار کے روز حضرت مورا نامقتی محمد تقی عثم تقی کار برد امت بر کاتبم نے جامعہ دار العلوم کرا جی کے طلباء دورہ حدیث کے سرمنے کی جن ری کا آخری درس ارشاد فر مایا ، جے مولا ناویل احمد صاحب نے قلم بند فرمایا جوعلاء و طلباء کے لئے بطور خاص بہت ی عام مدایات پرمشتل ہے ، افادہ عام کے لئے بیش کیا جارہا ہے ۔ بشکریہ اسلاغ شعبان ۱۳۳۳ ہے ہے ۔ اسکاریہ اسلاغ شعبان ۱۳۳۳ ہے ہے۔ اسکار میمن )

الحمد لله ربّ العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وخاتم البيّين وعلى آله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين . امّا بعد !

## تمهيدى كلمات

میں گئی بخاری کے آخری باب کا درس ہور ہا ہے اور اس میں الحمد نقد جامعہ دار العلوم کرا چی بخاری کے آخری باب کا درس ہور ہا ہے اور اس میں الحمد نقد جامعہ دار العلوم کرا چی کے جارسو سے زائد طلب، دورہ حدیث کی تحمیل کررہے ہیں اور اس کے ساتھ الحمد نقد مدرسة البنات میں تقریباً چیتیں طالبات دونوں کا مشترک درس ہے اس میں شریک ہیں جاری جو ہونہار طالبات دورہ حدیث کی تحمیل کررہی ہیں ان لئے مدرسة البنات میں ہماری جو ہونہار طالبات دورہ حدیث کی تحمیل کررہی ہیں ان

ہے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی کتا ہیں کھول کرسا ہنے رکھیں اوراس درس میں وہ بھی كتاب التوحيد سيحيح بخارى كے آخر ميں كيوں ہے؟ سیحے بخاری کا آخری باب ہے جوامام بخاری رحمۃ الله علیہ نے اپنی عادت کے موافق قرآن كريم كى اس آيت كي عنوان سے مقرر فر مايا ب وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوُم الْقِيَامَةِ ( مر ١٠) اور سی سی بخاری کا بھی آخری باب ہے اور بخدری شریف کی آخری کتاب، کتاب التوحید بھی اس باب برختم ہورہی ہے، اور امام بخاری رحمۃ التدعلیہ نے اپنی کتاب کوکتاب التوحید برختم فرمایا ،توحیدایمانیات کاسب سے اہم عقیدہ ہےاس لئے بظاهر كماب التوحيد، كماب الإيمان كاجز بهونا حياسية تحى ، كيونك امام بخارى رحمة الله عليه نے بدءالوی کے بعد کتاب الایمان قائم فرمائی ہے اوراس میں ایمانیات کو بیان فرمایا ہے، بظاہراس کتاب کو کتاب الایمان کا جزء ہونا جا ہے تھالیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عجیب ترتیب رکھی ہے کہ کتاب الایمان کو بالکل شروع میں لے کرآئے

ہیں اور کتاب التوحید کوسب ہے آخر میں ذکر کیا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو تک ہے اور سے وجہ شارصین کی طرف سے بیان بھی کی گئی ہے کہ بیا شارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک مؤمن کی ایمانی زندگی کا آغاز بھی کلمہ تو حید سے ہوتا ہے یبی وجہ ہے کہ بچہ جو نہی

پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذ ان دی جاتی ہے جس میں پہ کلمات

موتے ہیں:

#### اَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلهَ إِلَّاللَّهُ وَأَشُهَدُأَنَّ مُحَمَّدُارَّسُولُ اللَّهِ

یہاییان کا پہلا تج ہے جوا سکے قلب میں اتا راجا تا ہے،اس طرح ایک مؤمن کی زندگی کا آغاز بھی کلمہ تو حید یعنی لا السالا القدہے ہوتا ہے اوراس کی زندگی کی انتہا بھی

كلمة وحيدلا الدالا القدير موتى إدرية جوحديث پاك مين فرمايا كياك

من كان آخر كلامه لاإن. إلَّا اللَّهُ دخل الجنة

جس کا آخری کلام لا الدالا الله بهوه جنت بیس داخل بهوگا ،اس ہے مراد صرف لا الدالا الله کا کلمہ بی بیس کا آخری کلمہ براہ ہے جواللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہو، یہی وجہ ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کا آخری کلمہ لا الدالا الله بیس تھا بلکہ:

اللهم الرفيق الاعلى

تھا،اس لئے امام بخاری رحمۃ القد علیہ نے اپنی کتاب کا آخری کلام اس لا الدالا

اللَّدُكُوتْر اردیااوراس لئے کتاب التوحید بالکل آخر میں لائے۔

کیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہو عتی ہے اور وہ میہ کہ کتاب التوحید میں امام بخاری رحمة القدعدیہ نے ایمانیات کے سلبی پہلو کو ذکر فرمایا ہے بعنی جن لوگوں نے ایمان کی تشریح مین غلط اور گمراہی کے راستے اختیار کئے تصے اور سیجے راستے سے ہث

گئے تھے ان فرقوں کی تر دیداس کتاب میں کی گئی ہے، ای لئے اس کتاب کا دوسرا نام' ' کتاب الروعلی الحیمیہ'' بھی ہے، تو اہام بخاری رحمۃ الله علیہ باطل فرقوں کی تر دید

کے لئے کتاب التو حید آخریں لائے ہیں اور اس پرانی کتاب ختم کی ہے، اس سے پچھ بید خیال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمة الله علیہ نے کتاب الایمان سے لے کر کتاب

## باطل کی تر دید کا بہترین طریقه

ميرے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمرشفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر ہ بکٹرت بیہ بات بیان فر مایا کرتے تھے کہ باطل کی تر دید کا بہترین طریقہ ہے کہ جن کو واضح طوریر بیان کر کے اس برعمل کر کے دکھاؤ اور جب مثبت انداز میں حق کی تبلیغ کرو گے،اور مثبت انداز میں حق برعمل کر ہے دکھاؤ گے تو اس سے باطل خود بخو دمث جائے گا اوراس کی مثال بددیا کرتے تھے کہا گرکسی جنگہ اندھیرا پھیلا ہوا ہوتو اس کا علاج پیہ نہیں ہے کہ کوئی آ دی اندھیرے ئے خلاف اٹھ لے کراس اندھیرے کوزائل کرنے کی فکر کرے بلکہ اندھیرے کا علاج ہے کہ وہاں ایک چیراغ جلادیا جائے ، چراغ جلے گا تو اندهیرا خود بخو د دور ہوجائے گا، تو امام بخاری رحمۃ التدعلیہ نے جیتنے الواب بیان فرائے میں وہ سارے کے سارے مدایت کے جراغ میں ،عقا نکہ میں جمعی ،احکام میں بھی . معاشرت میں بھی ،عبادات میں بھی ، اخلاق میں بھی ، الغرض زندگی کے ہر پہلو میں نبی کر میم صلی الله علیه وسلم کی تعییمات بیان فرمادیں تو اس مصلے باطل نظریات کی تر دید خود بخو د ہوگئی ہتو آخر میں نتیجہ بیانکا ۔ کہ بیساری مثبت باتیں جو بیان ک<sup>ا</sup>گئی ہیں آدی ان کومضوطی کے ساتھ پکڑے، اس کے نتیج میں باطل فرقوں اور باطل افکار ک خود بخو در ردید ہوجاتی ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللّٰه علیہ نے اس کتاب کوسب سے آخر میں ذکر فر ، یا، اور اس آخری کتاب کاعنوان 'و نسط عالم معوازین القسط لیوم القیامة ''قائم فر ماکروزن اعمال کے سلسلے میں جو گمراہیاں بعض باطل فرقوں نے پھیلائی تھیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، جیسا کہ معتز لہ کا خیال تھا اٹکی بھی تر دید ہوگئ۔

### علامهانورشاه تشميري رحمته الله عليه كاايك معمول

. لیکن اگرغور کیا جائے تو اہام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے مدارک میہ ہیں کہ ان کی کتاب کے اختیام برعموماً حدیث کی تعلیم کی پھیل ہوتی ہے اور اس باب کی آخری حدیث کو براہ لینے کے بعد آ دمی ضابطہ کی تحصیل حدیث کی تنجیل کر لیتا ہے، اور میں نے اپنے والد ماجد رحمتہ القد علیہ ہے ہ ( اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فر مائے ) کہ امام العصر حضرت مولانا سيدانورشاه صحب تشميري رحمته التدعليه جب بيه باب يرخها لرتے تھے اور آخری حدیث کے درس کے بعد جب کتاب بند کرتے تھے تو طلباء سے فرہ تے: کہ دیا ہلین ( حضرت کا بیہے تکلفی کا انداز خطاب تھا جوطلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کرتے تھے ) جاؤتہ ہیں مولوی بنا دیا، یعنی اس صدیث کے بڑھ لینے کے بعداب تم مولوی بن سئے ،اب تم عالم كهوا و محتے ،اللہ تبارك وقع لل نے اس كتاب كوريد امتیاز عطاءفر ، پایے کہ جب طالب علم اس کو پڑھ لیتا ہے تو پھراس کو عالم اورمولوی سمجھا جا تا ہےاور وہ ضابطہ کی حالب علمی ہے نکل کرعملی زندگی میں داخل ہوجا تا ہے،ضایجے كى طالب علمى تو در حقيقت مرت دم تك ختم نبيس موتى "اطلبوا العلم من المهد الى

### امام بخاري رحمة الله عليه كاليغام

وہ پیغام ہیہ ہے کہ ابتم عملی زندگی میں داخل ہورہے ہو، اس میں داخل ہوتے وقت اس بات کوفراموش نہ کرنا کہ تمہارے ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کو اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں تولا جائے گا:

وان اعمال بني آدم و قولهم يوزن

یعنی جوکلمہ تمہاری زبان سے نکلے گا، جوٹل تمہارے اعضاء وجوارح سے صادر ہوگا، ان میں سے ہر تول، ہر کلمہ، ہر ٹل اللہ تعالیٰ کے ہاں تولا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة

ہم قیامت کے دن انصاف کے لئے تر از وقائم کریں گے، اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیاعلان فرمادیا ہے اور سور ہُ زلزال میں ریکھی فرمادیا کہ:

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی القدعليه وسلم

اصلەحى خطبات

فاس آیت کریمے بارے میں فرایا کہ:

هذه الآية الجامعة الفاذة

سیالیک ایسی جامع آیت ہے کہ جومنفرد ہے اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے کھول کریہ بات بیان کردی کہ تمہارے ہر برقول وفعل کوتولا جائے گا اور ذرّہ برابر اگرکوئی برائی کسی اگرکوئی نیک سی نے کی ہوگ تو وہ بھی انسان دیکھ لے گا۔ اور ذرّہ برابرا گرکوئی برائی کسی نے کی ہوگ تو اس کوبھی وہاں جا کردیکھ لے گا۔ علمی بیجٹنیں بہیں رہ جا تکمیں گی

جہاں تک علمی بحثوں کا تعلق ہے کہ میزان عمل میں اعمال تولے ہو کیں گے؟ یا افراد تولے جائیں گے؟ یا صحیفے تولے جا کمینگے؟ اور اعراض کو تو لا جاسکتا ہے یانہیں؟ یہ ساری بحثیں یہیں رہ جو کیں گی، ان کے بارے میں نہ تو قبر میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگا لیکن اصل بات جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلا تا جا ہے

ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں واخل ہونے کے بعد خدا کے لئے اس بات کا ہر وقت مرا تبرر کھو کہ تمہارے اعمال اور اقوال کو اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں تولا جائے گا،

یمی ہے وہ پیغام جوامام بخاری رحمة الله علیدائی كتاب كة خريس جميس اورآپ كوديتا

چاہتے ہیں۔

اعمال میں وزن کیسے بیدا ہوتا ہے؟

اوربعض بزرگوں نے فر مایا کہام مخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے وزن اعمال کا باب آخر میں قائم کر کے بیّعلیم دی ہے کہا پنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، املائی خطبات ۹۰

تہمارے برعمل کا اللہ تبارک وقعل کے ہاں وزن ہونا ضروری ہے اوراس کے لئے برزگوں نے فر مایا کہ زبانِ حال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فر مار ب بین کہا گریہ معلوم کرنا ہو کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری کتاب کی سب ہے بہلی حدیث بیتھی :

انما الأعمال بالنيات وانمالامرء مانوي

کہ اعمال کا دار دیدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو دہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی بیعنی اخلاص عمل ایک ایس چیز ہے جوانسان کے اعمال میں دزن پیدا کرتی ہے،
عمل بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی چیوٹا سا کیول نہ ہولیکن اگر وہ خالصۂ القدت کی رضا
کیلئے کیا گیا ہے تو پھر القد تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن ہوتا ہے اور عمل خواہ کتنا بھی
بڑا ہو، خدانہ کرے اگر اس میں اخلاص نہ ہوتو وہ بے دزن ہوجا تا ہے۔

## حضرت ينتنخ الحديث رحمة الله عليه كاايك واقعه

مجھے یادآیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریا صاحب سہار نپوری قدس سرہ اللہ تق کی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔آبین ) انہوں نے اپنی آپ بیتی میں اپنا ایک تصد تکھا ہے دہ فرمائے ہیں کہ غیر منظشم ہندوستان میں ایک بہت مشہور جماعت ہوا کرتی تھی جماعت الاحرار،اس کے سربراہ حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب تھے جو سید الاحرار کہلاتے تھے، بڑے زبردست خطیب بھی تھے اور سیسی میدان میں ان ک بڑی جدو جہد بھی تھی ،انگریزوں ہے آزادی حاصل کرنے کے سے جدو جہد آزادی کا علم انہوں نے اٹھی بوا تھ، مگر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اند علیہ پڑھے علم انہوں نے اٹھی بوا تھ، مگر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اند علیہ پڑھے

ایک جگه بیمهٔ جاتے تو بیمهٔ کرخوش طبعی بھی کرلیا کرتے تھے۔

ایک جدید کے سے۔
فر مایا کہ بعد میں حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کوالقد تعالیٰ نے حضرت
رائے پوری رحمۃ القد علیہ کی خدمت میں حاضری کی تو فیق دی تو ایک مرتبہ وہ رائے پور
جارہے تھے، رائے پور جاتے ہوئے اچا تک سہار نپورے گزرے تو جھے کہا کہ
د کیھومولوی صاحب! میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تم اس کا جواب ایک ہفتے تک
سوچتے رہنا اور اس کے بعد جب میں ایک ہفتے کے بعد واپس آؤں تو جواب دینا،
پوچھا کیا سوال ہے؟ سوال ہیہ کہ یہ تھوف کیا بلا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو
حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ اس کیلئے ایک ہفتے تک سوچتے رہنا اگر منہیں، میں ابھی اس کا جواب دید تیا ہوں اور آپ اس پر ایک ہفتے تک سوچتے رہنا اگر

تصوف كي حقيقت؟

فرمایا تصوف کی حقیقت ہے جمع نیت ،تصوف کا آغاز تھی نیت ہے ہوتا ہے اور اختیام:

#### أَنُ تَغَبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

پرہوتا ہے، یہ جملہ میں نے ان سے کہد دیا اور وہ چلے گئے، ایک بفتے کے بعد واپس آئے تو آگر جھے سے کہاد کچھوبھئ مولوی زکریا صاحب جھے نہتم سے محبت ہے نہ کوئی عقیدت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں عرض کیا''علی باز القیاس'' بچر کہا کہ باوجود محبت اور عقیدت نہ ہونے کہتم نے جو جواب دیا تھا میں اس پرایک ہفتہ سوچتا ہا وجود محبت اور عقیدت نہ ہونے کہتم نے جو جواب دیا تھا میں اس پرایک ہفتہ سوچتا

اصلائی فطبت جد ۲۰

رہا، پہلے جب میں نے سوال کیا تھا بیسوچا تھا کہ اگرتم نے یہ جواب دیا تو اس پر بیہ اعتراض کروں گا کیکن تم نے ایک ایسی ہات اعتراض کروں گا کیکن تم نے ایک ایسی ہات کہددی کہاں کہ کہددی کہاں کہ سری زندگی سوچتا رہا محرکوئی اعتراض سمجھ میں نہیں آئے گا،تصوف کی حقیقت سری زندگی سوچتے رہوگے تب بھی اعتراض سمجھ میں نہیں آئے گا،تصوف کی حقیقت

اصل میں یمی ہے کہ تھے نیت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور:

#### أَنْ تَغَبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ

(الله كى بندگى كرواس طرح جيساتم اسكود كهرب مو) پراسكى تحميل موتى بوت

و لِفظوں میں حضرت نے بورے تصوف اور تز کید کا خلاصہ بیان فر ما دیا۔

### دین نام ہے زاویۂ نگاہ کے بدل لینے کا

ہ ارے حضرت والا حضرت عار فی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ ا ارے بھئی! دین نام ہے زاویۂ نگاہ کے بدل لینے کا، ایک زاویۂ نگاہ اپنی نفسانی خواہشات کے لئے چلاآ رہاتھا،اس کو بدل کرللہیت کی طرف لے گئے اوراللہ تبارک و

تع لی کے لئے اخلاص پیدا کرلیا تو بظاہر وہ ممل دنیا کا نظر آ رہاتھا، وہی ممل تقیح نیت کے

ذر لیع دین کامکل بن جاتا ہے،اورای کے ذریعے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔

بہرحال؛ یہاں بات آگئی ہےا سلئے اسے کممل کردوں کہ آپ بیتی میں حضرت نے لکھا ہے کہ بعد میں مولا نا حبیب الرخمن صاحب سے ایجھے تعلقات ہوئے اور ان

کے ساتھ محبت اور احرّ ام کا رشتہ بھی پیدا ہوا،حفرت رائے پوری سے وہ جا کر بیعت

بھی ہوئے اور فر مایا کہ میں اپنے تمام بیٹوں کوآپ کی تربیت میں دینا جا ہتا ہوں۔

(اصا کی خطبات تو حضرت مولا نا زكريا صاحب رحمته الله عليه في چند شرطيس لكا كيس ، ايك شرط تو یہ ہے کہ جب تک میرے یاس رہیں گے اخبار نہیں بڑھیں گے،اخبار نہ بڑھنا سای آ دی کے لئے موت ہے، دوسری شرط سے کیسی جلے میں نہیں جا کمیں گے، جاہے وہ آپ کی تقریر والا جلسہ ویا میری تقریر والا جلسہ ہو،اس میں نہیں جائیں گے، انہوں نے بڑی خوش ولی سے ان شرطوں کو قبول کیا ، اور کہا کہ میں سب شرطیس مانتا ہوں ،اور پھرسب بچوں کومیری تربیت میں رکھا ،اوران بچوں نے بھی بیشرطیس یوری کر کے دکھا کیں کہ نہا خبار پڑ ھااور نہ بھی کسی جلسہ میں شریک ہوئے اوراس طرح اللہ تعالیٰ نے پھرا ن کوعلم اور تز کیہ کے امتہار ہے او نیچا مقام عطاء فر مایا۔ خُلقِ حسن اورخُلقِ حسن کی وضاحت ا یک حدیث آپ نے ترمذی شریف میں پڑھی ہوگی جس میں نی کریم سرور دو

عالم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ:

إِنَّ ٱثْقَلَ شَيْ وُّضِعَ فِي الْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱلْخُلُقُ الْحَسَنُ کہ سب سے وزن دار چیز جو قیا<sup>م</sup>ت کے دن بندے کے تراز و میں رکھی

جائے گی وہ خلق حسن ہے۔

یہاں خلق حسن سے مراد بے ظاہری اخلاق نبیں ہیں کہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ظاہری طور پرجس کا ہم مظاہرہ کر لیتے ہیں یعنی ذرامسکرا کرمل لیتے ، حیا ہے اندر بغض ہو،عنا وہو،حسد ہو، کین جب ملاقات کی تومسکراتے ہوئے چبرے سے ملاقات کر لی اس کو عام طور ہے اچھے اخلاق کہا جاتا ہے ، (اور آج کی ونیا میں اس کے اوپر

کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں کی کس طرح لوگوں کے دلوں پرتمہارے اخلاق حسنہ کا رعب پڑے اس کے لئے کتابیں لوگوں نے چھاپ رکھی ہیں ) پیر حقیقت میں خلق حسن نہیں ہے،اگر دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے،حسد بھرا ہوا ہے اور کوئی شخص ظاہری اعتبارے مسکرا کرمل رہا ہے تو پی خلق حسن نہیں ہے، پی خُلق سی ہے بیا کی۔طرح

كى منافقت بـ

خلق حسن کچھاور ہی چیز ہے اور اس کی تھوڑی می وضاحت یہ ہے کی انسان کے سرے لے کر پاؤل تک مختلف اعضاء ہیں، جو مختلف کام کرتے ہیں، جیسے آنکھیں، ناک ، کان ، زبان ، چہرہ وغیرہ ، ان کانام تو ہے خُلق اور ایک انسان کے باطن میں چھی ہوئی صفات ہیں ان کانام ہے خُلق ، ظاہری اعضاء کانام خُلق ہے اور باطنی خواہشات و جذبات کانام خُلق ہے اور آپ نے میریش پڑھی ہوگی کہ جب آ دمی آ مُنید دیکھے تو

اَللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَأَحُسِنُ خُلُقِي

اے اللہ! آپ نے میری ظاہری شکل وصورت اچھی بنائی ہے تو اے اللہ! میرے خُلق کو بھی اچھا بنا و بیجئے ، ظاہری حسن بھی مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و

كرم سے يدحن ہرانسان كوحاصل ہے:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيُمٍ

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندرخُلق حسن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔کسی بھی آ دمی کی ظاہری خوبصورتی اس کے اعضاء کے اعتدال اور تناسب کا اصله تی خطبت ۱۹۳۰ (جلد ۲۰

نام ہے،ایک آ دمی حسین اس وقت کہلائے گا جبکہ مثلاً نہ بہت لسبا ہونہ بہت پستہ قد ہو،

نی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ:

لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيُلِ الْمُمَغَّظِ وَ بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِدِ

اگر کوئی آدی معمول ہے زیادہ لمبا ہا کے دیگر اعضاء کتنے ہی خوبصورت موں کین لمبا ہونے کی وجہ ہے وہ خوبصورت نہیں کہلائے گا، ای طرح اگر کسی کا قد بہت چھوٹا ہے تو وہ بھی خوبصورت نہیں کہلائے گا، کسی کی ناک ضرورت ہے زیادہ لمبی ہوگئی ہے اور باقی اعضاء ٹھیک ہیں تو اس وجہ ہے بھی اس کا حسن ختم ہوجائے گا، غلی ہٰذا ہوگئی ہے اور باقی اعضاء ٹھیک ہیں تو اس وجہ ہے بھی اس کا حسن ختم ہوجائے گا، غلی ہٰذا القیاس سر ہے کیکر باؤں تک تمام اعضاء میں اعتدال ہو، تو اس کا نام ہے خلق حسن ، خواہشات ، اس کو خوبصورتی ہے تعبیر کیا جا تا ہے ، جس طرح خلق حسن اعتدال اور تو از ن کا نام ہے اس کے جذبات ، خواہشات ، اس طرح باطنی اخلاق میں بھی خلق حسن اسکو کہا جائے گا کہ اس کے جذبات ، خواہشات ، محرکات ، دواعی اعتدال اور تو از ن کے ساتھ ہوں ان میں افراط وتفریط نہ ہو۔

# غصهاعتدال مين هوتوخُلق حسن ورنهخُلق سئي

مثلاً غصدانسان کی ایک باطنی کیفیت ہے، وہ اگر حداعتدال ہے بڑھ جائے تو بیخُلق سی ہے ادراگر اعتدال ہے گھٹ جائے کہ جس جگہ غصہ آنا چاہئے وہاں پر بھی نہیں آر ہاتو پہ بھی خُلق سی ہے، میرے والد ماجد قدس اللہ سرۂ ایک صاحب کا واقعہ سایا کرتے تھے جو بڑے او نچے درجے کے افسر تھے، انہوں نے اپنا ایک نظام زندگ بنا رکھا تھا کہ فلاں وقت سوکیں گے، فلاں وقت اُٹھیں گے، فلاں وقت کھانا کھا کیں گے، فلاں ونت یانی پہیں گے، فلاں ونت گھر والوں ہے ملیں گے، ان سب کا مول کیلئے انہوں نے اپناایک نظام، بنارکھاتھا،انہوں نے جووفت جس کام کے لئےمقرر کیا ہوا تھا اس وقت کے بارے میں کہتے تھے کہ میں'' ضالطے'' میں اس حالت میں ہے کام کرر ہاہوں تو والدصاحب رحمۃ القدعليہ فرماتے تھے کہان کے بارے ميں بہقصہ مشہورتھا کہا یک مرتبہ مجبح کووقت مقرر ہے پہلے بیدار ہو گئے مثلاً سات بجے کا وقت تھا اٹھنے کا، چھ بجے اٹھ گئے،اب اگر چہ نینزنہیں آ رہی تھی،لیکن ضابطہ میں وہ سور ہے تھے، کیونکہ ضابطہ کے لحاظ ہے وہ ان کے سونے کا وقت تھا،ای حالت میں ایک بندراً گیا، اوران کا ہیٹ اٹھا کر لے گیا ، یہ بڑے و مکھتے رہے ، پھر کیڑے اٹھا کر لے گیا ،اس کوبھی و کیھتے رہے، یہاں تک کہ جب سات ن گئے تو شور محایا ارے بھی کوئی آ دمی ہے بہاں یر؟ کہاں مرگئے سب لوگ؟ یہ بندر ہمارا ہیٹ اٹھا کر لے گیا، کیڑے اٹھا کر لے گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ بندراٹھا کر لے گیا، انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا، کہ بندراٹھ کر لے جار ہاہے، کہا تو پھرحصرت آپ نے کیوں ندروک دیا؟ کہا کہ بے وقوف ہم اس وقت ضابطہ میں سور ہے تھے کیونکہ ضابطے میں وہ ہمارے سونے کا وقت تھا،اب بیسارامنظرد مکھورہے ہیں تگرانہیں غصہ ہی نہیں آ رہا،لیعنی جب غصہ کا وقت تقهاس وفت توغصه كيانهيس اورجب وقت ختم هوگيااس وقت نامناسب غصه كرنا شروع كرديا، غصه جہال آنا جاہئے وہال نہيں آيا توبيا عقدال ہے كم ہوگيا اور جہال نہيں آنا چاہے تھا دہاں آگیا اور جتنا آنا جا ہے تھا اتنائبیں آیا تو اعتدال سے زیاد تی ہوگئ۔ جب الله تبارک وتعالیٰ کے احکام کے تحت، نبی کریم سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم

کی سنت کے مطابق اور بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں غصہ اعتدال پر آ جا تا ہے تو پھر پیر خَلُق حسن بن جاتا ہے۔ حضرت على رضى الله عنه كاليك واقعه حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ کے سامنے کسی نے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی شان میں کوئی گنتاخی کردی تو حضرت علی رضی الندعنه أے ًرا کراس کے سینے پر چڑھ بیٹھے جب سینے پر چڑھ میٹھے تو'' کھسیانی بلی کھمبا نو بے'' کے تحت اس نے معاذ اللہ حصرت علی رضی ابتدعنه پرتھوک دیا، جوں ہی تھوکا، حضرت علی رضی القدعنه اس کو جھوز کر کھڑے ہوگئے، اوگوں نے پوچھا کہ حضرت اب تو اور زیادہ اس کوسزا دینی جائے تھی کہ اس نے ایسی حرکت کی کہ آپ کے منہ پرتھوکا ،تو فر مایا کہ پہلے جو مجھے غصر آ یا تھا جس کے تحت میں نے اس کوگرایا تھا، وہ غصہ تو اللہ تبارک وتعالی کے لئے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی دجہ سے تھا،لیکن جب اس نے میرے منہ پرتھو کا تواب آگر میں خصہ کرتا توانی ذات کے لئے کرتا،اور میں اپنی ذات کے لئے غصہ کر کے انتقام لینانہیں چے بتا،اب غصے کے معالمے میں ایک میٹر لگا ہوا ہے کہ کس جگہ غصہ درست اور کس جگہ نا درست ہے اس میں اعتدال اورتوازن پيدا ہوگيا،تو بيغصه خُلق حسن ميں تبديل ہوگيا۔ تو نبی کریم سروروو عالم صلی التدعلیه وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزن دار چیز جو بندے کے ترازومیں رکھی جائے گی، وہ خُلق حسن ہے جُلق حسن کا مطلب ہیہے کہ غصہ اپنے موقع پر اعتدال کے ساتھ ہو، شہوت اپنے موقع پر اعتدال کے ساتھ ہو، اپنی عزت نفس اینے موقع پر ہواور اعتدال کے ساتھ ہو،اگر آگے بڑھ جائے گی تو تکبر بن جائے گی اورا گر چیچیے ہے جائے گی تو وہ تذلیل نفس اور کفرانِ نعمت بن جائے گی۔تو خُلل

حسن کا حاصل بیہے کہ انسان کے باطنی جذبات اعتدال پرآ جا کمیں ،اوراعتدال پرآنے کا مطلب میہ ہے کہ قرآن وسنت کی کسوٹی پراتریں اور میہ چیز اللہ والوں کی صحبت اوران ک آ گے اینے آپ کو یامال کرنے ہے حاصل ہوتی ہے، جب آ دی کے دل میں بیغرہ ہوتا ہے کہ میں تو عالم ہوں اور عالم ہونے کےغرہ کے منتیج میں اس کے دل میں کبریپیدا جوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، تو پھروہ کسی سے اخلاق حسنہ کے حصول کے لئے رجوع نہیں کرتا،لیکن جس کے دل میں یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے وہ خُلق حسن حاصل ہوتو وہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہتم تول کردیکھو کہ میرے پیا خلاق حسن ہیں کہ نہیں اگر ہیں آوالحمد للہ! اگرنہیں ہیں تواعتدال پرلانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ بہره ں؛ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ القدعلیہ اس باب کے اندروزن اعمال کی طرف توجہ دلا کر جمیں اس طرف متوجہ کررہے جیں کدابتم نے ظاہری علم تو حاصل کرلیا اور ظاہری علم کے اندر جو کچھ تعبیمات قرآن وسنت کی تھیں وہ التد تعالیٰ کے فضل دکرم ہے تہہیں معلوم ہوگئیں لیکن اب فکراس کی کرنی ہے کہاسینے اعمال واقوال کوخود تولوکہ پیخلق حسن کے معیار پر بورے اتر تے ہیں پانہیں۔اس لئے بھائی ہے بہت براعظیم پغام ہے جوام م بخاری حمة التدعد بمیں دے رہے ہیں کماب اینے اخلاق کواس معیار پر لانے کی کوشش کروجومعیار اللہ تعالی نے خُلق حسن کا تجویز کیا ہے تا کہ وہ تمہارے نامہ اعمال میں وزن پیدا کرےاورتہاری میزان عمل وزنی ہو۔

خُلق حسن کانمونه بن کر دکھا ئیے

میں نے اپنے ساتھیوں سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ لوگ جب واپس اپنے گھروں میں یا اپنے علاقوں میں جا کیں گے تو وہاں کوئی آپ سے جممیہ کا ند جب اور

کرامیه کا مذہب اورمعتز له کا مذہب اور اس کی تر دیونہیں یو چھے گا، ایمان میں کمی زیاد تی ہوتی ہے یانہیں ہوتی، ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، شاید سے سوال کوئی آپ سے وہاں نہیں کرے گا اور نہاس کے بارے میں آپ ہے جاسا جاہے گا، کیکن جس چیز کو جانجا عائے گا،وہ یہ ہوگا کہ آیا بیخص جیسا پہلے غصہ ہے بھراہوا گیا تھا کہ جب آتا تھا تو نہ زمین کو د كِيمَا تَهَا، نِهَ آسان كود كِيمَا تَهَا، اور نها جَهِي كود كِيمَا تَهَا، نه برے كود كِيمَا تَهَا، جومنه مِيل آتا تَهَا بک دیتا تھااور جو ہاتھ میں آتا تھا کر بیٹھتا تھا، آیااس کی وہی کیفیت اب بھی ہے یااس کے اندر فرق بیدا ہوا ہے؟ اور نبی کریم سرور دوعالم صلی امتدعلیہ دسلم نے جوفر مایا تھا کہ: اللهم اغتني بالعلم وزيني بالحلم ''ک ہااں تد! مجھےعلم سےغناعطافر مااورحلم کے ذریعیہ میرےاندرزینت پیدافر ما' و حلم جو نبی کریم سرور دو عالم صلی القدعلیه وسلم کی صفت تھی وہ اس میں بپیدا ہوئی یانہیں ہوئی ؟ان چیز ول کوخاص طور مرد یکھا جائے گا۔ والدين كي خدمت سيجيح والدین کے ساتھ جس طرح کا سلوک پہلے تھا کیا اب بھی ویسا ہی ہے؟ جس طرح پہلے والدین کی نافر مانی کر جٹھتے تھے، والدین کی خدمت نہیں کرتے تھے، والدین کی خدمت کواییخ لئے عار مجھتے تھے، اب بھی والدین کی خدمت کے حوالے

ے اگر آپ کا بی اصول چلا آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تھن ظاہری طور پر وہ علم تو حاصل ہو گیا جو ابلیس کو بھی حاصل ہے ، لیکن وہ علم جس کوخلق حسن کہا جائے جو میزان عمل میں وزن پیدا کرے وہ حاصل نہیں ہوا ، دنیا میں بھی ، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ان چیز دں کودیکھا جائے گا،لہٰذا اب اپنے اخلاق کواس اعتدال اورتوازن پر لانے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہارے اعمال خلق حسن کے زمرے میں شامل ہوں اورخلق حسن کے زمرے میں شامل ہو کرمیز ان عمل میں وزن پیدا کریں ورنہ کہیں ابيانه بوالعياذ بالتدجيها ميريوالد ماجدصاحب رحمة التدعلية فرمايا كرت تنفيكه جاء حمارًا صغيرًا و رجع حمارًا كبيرًا " كرجب آياتها تو تيمونا گدها ته، اوروالي الوثا تو برُوا گدها تھا''یعنی پہلے عمر چھوٹی تھی اب بڑی ہوگئی تو بیساری یا تیں اس نے نکل ر ہی ہیں کہ وزن اعمال ہوگا ،امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیداسی بات کو یا دولا ناچاہتے ہیں کہ بنی آ دم کے اعمال بھی تو لے جا کیس گے اور ان کے اقوال بھی تو لے جا کیں گے۔ بظا ہرتواس سے ان لوگوں کی تر دید مقصود ہے کہ جویہ کہتے تھے کہ انسانوں کوتول جائے گا، یا صحا کف کوتولا جائے گا، اہا م بخاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایسانہیں ہوگا، بلکہ براہِ راست اعمال ہی تو لے جائیں گے، اور تمہارا قول بھی تولا جائے گا ہی بات خاص طور پر ہم جیسے طالبوں کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ ہمیں قول سے بہت واسطه پیش آتا ہے کیونکہ لوگوں کوہم مسئلے تول کے ذریعے ہی بتاتے ہیں۔وعظ اس سے کہتے ہیں، درس اس سے ویتے ہیں احقاق حق اس سے کرتے ہیں ابطال باطل اس ے کرتے ہیں تو سارا کچھ قول کے ذریعے ہور ہاہے۔ جوبات منه سے نکالوسو فیصد درست ہونی جائے امام بخارى رحمة القدعليه جاتے ہوئے بير پيغام ہميں دے رہے ہيں كه جو بات منہ سے نکالو وہ سوفیصد درست ہوئی جائے ، وہ اعتدال کے تر از و میں تلی ہوئی ہوئی

جائے، نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے ایسا مبالغہ نگل جائے جومبالغہ فلاف واقع کی حد تک پہنچ جائے ، ایسا مبالغہ ہوجائے کہ جس میں کی کی دل آزاری ہوجائے ، ایسا مبالغہ ہوجائے کہ جس سے دومرے کا دل ٹوٹ جائے ، تم جب باہر نکلو گے تو تمہیں مسئلے بھی بتانے ہوں گے ، اس وقت نبی تلی عبارت میں بتاؤ، اس میں ابنی طرف سے ایسے الفاظ شامل نہ کروجس سے مسئلہ پچھ سے پچھ ہوجائے ، اس لئے کہ یہ قول بھی تو لا جائے گا، جب باطل کا ابطال کروتو اس وقت بھی اپنے قول کو جس کے کہ یہ قول کے ابطال کے ابطال کو تقول کو جس کے کہ یہ تجاوز کر و گے تو وہ ابطالی باطل نہیں ہوگا بلکہ اس سے فقتے پیدا ہوں گے۔

#### ميرے والد ما جدرحمة الله عليه كاايك جمله

میرے والد ماجد قدس القد تعالیٰ سرہ نے ایک جملہ ارشاد فر مایا تھا اور ایک ایسے موقع پر ارشاد فر مایا تھا کہ جب خود حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے تھم سے میں نے ایک کتاب کھی تھی اور یہ کتاب صدر ابوب خان مرحوم کے زمانے میں نافذ ہوئے والے یہ کلی قوا مین کی تر وید میں تھی ایک صحب جو بظ ہر مولوی صاحب کہلاتے تھے انہوں نے ان قوا مین کی تا ئید میں کتاب کھی تھی ، والدص حب نے مجھے فر مایا کہ تم اس کا جواب کھو، میں نے جواب کھی تقریباً ۵۰، ۲۰ میں ۲۵ مفات کا اور نئے نئے فار نا اس کا جواب کھو، علی حیارتیں لکھنے کا بھی بڑا شوق تھا، تو اس کے اندر میں نے انتھے میں اور میں انہ کا محمد کی جواب تھی اور میں انہ وار میں انہ کا محمد کی میں انہ کا محمد کی میں انہ کی انہ کی انہ کی انہ کی انہ کی انہ کی میں تقریبا تھا۔

حضرت والد ما حِدرحمة اللّٰه عليه كو جب ميں نے وہ كتاب سنائي تو يوري كتاب بننے کو بعد فر مایا کہ بھتی یہ بتاؤ کہتم نے یہ کتاب کس کے لئے کھی ہے؟ اگرتم نے میہ کتاب اینے ہم خیال لوگوں کے لئے لکھی ہے کہ جوتمہارے ہم خیال ہیں وہ تمہاری اس کتاب کویژ ه کربزی تعریف کریں کہ واہ واہ کیسا دندان شکن جواب دیا ہے اوراس لے <sup>لکھ</sup>ی ہے تا کہ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہوئے کہیں کہتم نے بڑاز بردست جواب دیا ہے اور تم نے ان کی بولتی بند کر دی ہے تو تمہاری مید کتاب بڑی کامیاب ہے جہت شاندار فقرےتم نے چست کئے ہیں اور بڑے اد لی انداز میں اور بڑے تھے وہلنغ انداز میں تم نے بیہ جواب لکھا ہے لہذا بہتمہارا مقصد بوری طرح عاصل ہوج سے گا، جب تمہر رے ہم خیال نوگ اس کو پڑھیں گے تو بہت تعریف کریں گے لیکن اگرتم نے اس لئے کھی ہے کہ جو محض گمراہی میں مبتلاہے وہ اس کو پڑھ کرحق کی طرف آ جائے تو تمہاری اس کتاب کی ایک دمڑی قبت نہیں ہے اس کئے کہتم نے پہلے ہی قدم بران کے او پرطنز کر کے ان کوا پناوٹمن بنالیا اور وثمن بنا کران کے ول میں وفاع کا جذبہ پیدا کردیا ہے وہ اس کتاب کو بڑھ کریہ سوچیں گے کہ بیتو ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہے لہٰذاان کے دل میں مدافعانہ جذبات پیدا ہوں گے، اس لحاظ ہے تہاری اس کتا ہے کی دمڑی قیت نہیں ہے۔ ایک قادیانی کاخط

پھرحضرت ولید ماجدفتدس اللہ تعالی سرہ نے اپناواقعہ سنایا کہ جب <del>میں</del> قادیا نیو*ا* 

کے جواب میں کتاب ختم نبوت تالیف کی تو اس میں بھی قادیا نیول کے خلاف سخت زبان استعال کی تھی اس طرح جیے تم نے اس میں کی ہے، جب اس کا پہلا ایڈیشن چھیا، یاکسی رسالہ میں اس کی قسطیں شائع ہوئیں تو ایک قادیانی کا میرے یاس خط آیا اوراس نے بیلکھا کہ آپ نے جو کتاب کھی ہے اس کے دلائل تو بڑے مضبوط ہیں ،ان دلائل کا تقاضہ تو بیتھا کہ میں قادیا نیت ہے تو بہ کرلیتالیکن ساتھ ہی ایک چیز ایسی ہے جو جھے قادیا نیت ہے تو ہے کرنے ہے روک رہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے جوانداز کلام اختیار کیا ہے وہ اتنا بخت ہے اور اس میں اتنی دل آزاری ہے کہ میرے ذہن میں بدآیا كهاس قتم كالمخت اور دل آزار كلام ابل حق كاشيوه نهيس مواكرتا، اس واسط مجهجة ترود ہوگیا کہ میں قادیانیت ہے توبہ کر کے اسلام لے آؤں یا نہ لاؤں،حضرت والد صاحب رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه اس خط كويرُ هاكر مجھے سخت صدمه جوا اور ميں نے پوری کتاب برنظرِ نانی کی اورنظر نانی کرے ایسے الفاظ اس میں سے نکال دیتے اور پھ

يادر كھنے كى بات

وہ کتاب دو ہارہ شاکتے ہوئی۔

یدواقعہ حضرت والد ما جدر حمۃ التہ علیہ نے مجھے اس موقع پر سایا ، اور فر مایا کہ یا د رکھو! کہ یہ آج کل جوفیشن چل گیا ہے کہ جب کسی کی تر دید کرنی ہوتو اس تر دید کے اندر سخت کلامی کی جائے ، اس میں طنز کیئے جا ئیس لیکن یا در کھو کہ یہ پنج مرانہ طریقہ نہیں ہے، پنج مبروں کا طریقہ تو ریہ ہے کہ ان کے مخاطبین کتنی بھی بدسے بدتر گمراہ قوم ہو، پیغام بید یا جا تا ہے کہ :

اصلاحى خطبات فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيَّنَّا میکون فرہ رہا ہے وہ ذات جس کے علم از لی میں سے بات موجود ہے کہ جس کے ی حضرت مویٰ علیہ السلام جارہے ہیں اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ اپنی اس کمراہی کی حالت میں غرق ہوگا پھر بھی پیفر مایا کہ: فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيَّنَّالُّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَى (tt. 15) التد تعالیٰ فر مارہے ہیں جن کے علم از لی میں بیہ بات موجود ہے کہ وہ نہ نصیحت قبول کرےگا، نداس کے دل میں خشیت پیدا ہوگی کیکن پیغام بید یا کہ دا گی کا کام ہی<sub>ہ</sub> ہے کہوہ بیامیدایے دل میں رکھے کہ ثبایداس کے دل میں خشیت آ جائے ، ثبایداس کے دل میں خشیت پیدا ہوجائے ،الہٰ داتم حضرت مویٰ علیہ انسلام ہے بڑھ کرمصلی نہیں ہو کتے اور تمہارے مخالف فرعون سے بڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتے لیکن جب وہاں: فَقُوا لَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا (de. 33) فر مایا گیاہےتو یہاں اس کا اطلاق بطریق اولی ہوگا۔ پھرا یک جملہ فر مایا کہ جب کوئی بات منہ ہے نکالو، یا قلم سے نکالوتو پہلے بیسوچ لو کہاس کوکسی عدالت میں ثابت کرتا ہے، اگرتمہار ہے یاس اس کا اس ورجیثبوت موجود ہے کہتم کسی عدالت میں اس کو ثابت کرسکوتب زبان سے نکالواور قلم سے نکالوور نہ نہ نکالو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ونیا ہی کے اندرتم کو کسی عدالت کے اندر ٹابت کرنا پڑ جائے اوراگر دنیا میں ثابت کرنا نہ پڑا تو آخرت میں تو ٹابت کرنا ہی پڑے گا لہذا جو بات ز بان سے نکالواور قلم ہے نکالوتو یہ یا در کھو کہ اس کوتو لا جائے گا اس کوتو لئے ہے پہلے خود وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



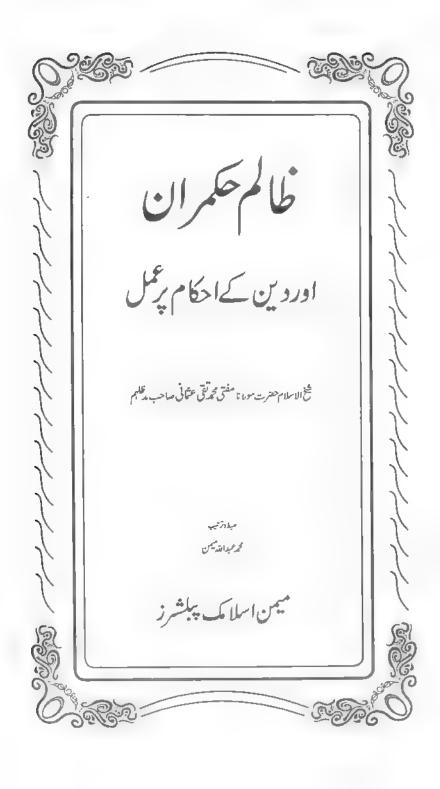

مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرم

گلشن ا قبال ، کرا جی

وقت نطب : بعدتما زعصر

اصلاحی خطبات جلدنمبر ۲۰

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُمَّ مَلَّ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى اللهُمَّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُم

بسم الله الرحمن الرحيم

# ظالم حكمران

اور

# دین کے احکام پھل

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ مُحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْهُ وَنَسْتَغُهِرُهُ وَنُوَّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَحُودُ باللَّهِ مِنْ شُرُوراَتُفُسِناوَمِنْ سَيِّقَاتِ اَعُمَالِنَا ، مَنْ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ ، وَ أَشُهَلُاكُ لَّاإِلَٰهَ إِلَّاللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيُكَ لَهُ ، وَٱشْهَىدُاكً سَيَّدَنَا وَ سَيَّنَا وَ مَوُ لَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهٌ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيرًا \_ اما بعد : عَنُ أبي الْعَالِيَةِ ضَالَتُ: سَأَلُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلْتُ حَلِيُلِي أَبَاذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، فَقَالَ: أَتَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضُوْءٍ، فَحَرِّكَ رَاسَهُ وَعَصَّ عَلَى شَفَتَكِهِ، قُلُتُ: بأبي أَنْتَ وَ أُمِّي، آدَيْتُ، قَالَ: لَا، و لَكِنَّكَ تُدُرِكُ أُمَرَاءَ أَوْ اَيِّمَّةُ يُّوِّجُرُونَ الصَّلوةَ لِوَقْتِهَا، قُلُتَ: فَمَا تَأْمُرُنِيُ؟ قَالَ: صَلَّ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا، وَإِلَّ أَذْرَكُتَ مَعَهُمُ فَصَلَّ، وَلَا تَقُولُنَّ: صَلَّيْتُ فَلَا أُصَيِّي.

حدیث کا تر جمہ وتشریح حضرت عبداللّٰہ بن صامت رحمۃ اللّٰہ علیہ تابعین میں سے ہیں ،اورحضرت ابوذ رغفاری رضی الند تعالی عنہ کے خاص شاگر دہیں ، وہ فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خلیل حضرت ابو ذرغفاری رضی التد تعالی عنہ سے کوئی سوال کیا، تو حضرت ابوذ رغفاری رضی التدتعالی عنه نے جواب میں ایک واقعه سنایا کہ میں ایک مربتية حضورا قدس صلى التدعبيه وسلم كي خدمت ميس وضو كا ياني له لي كرحاضر جواله يعني تحسى موقع برحضورا قدس صلى التدعييه وسهم وضوفر ما نا حياجتے تتھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی ایندتعالی عند کے د سیس بیرخیال آیا کہ میں آپ کے لئے وضو کا یانی لے کرآ ؤں مصحابہ کرام رضوان القد تعالی تیبہم اجمعین حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی خدمت کےمواقع تلاش کرتے رہا کرتے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں وضو کا یانی لے کرآ ہے کی خدمت میں گیا ، آ ہے نے غیر معمولی طریقے سے اینے سرمبارک کوحرکت دی، اوراینے ہونؤں کو کا ٹا۔ جیسے آ دمی غصہ کے وفت دانتوں ہے ہونٹ کا ثما ہے، اس طرح کا ٹا، میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا دی ؟ لعنی آپ نے اپنے سر کوغیر معمولی جنبش دی ہے، اور اپنے ہونٹ دانتوں ہے کاٹے ہیں، کہیں ایسا تونہیں کہ میرے کسیعمل ہے آپ کو کو کی تکلیف پنچی ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بارے میں بڑے فکرمندر جے تھے کہ کہیں ان کی ذات ہے نبی کریم صلی

الله عليه وسلم كوكوكى نا كوارى پيش ندآئے -اس لئے ان كوشبہ ہوا كه ميرى سى غلط

حركت كى وجد سے آپ كوتكليف تونبيس ہوئى ،اس لئے انہوں نے بيسوال كيا۔

### آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر

جواب میں حضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: 'آلا'تم سے مجھے کوئی تکلیف خہیں کپنجی ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کی وجہ بیان فر مائی ، دراصل حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بذریعہ وجی آئندہ چیش آنے والے پچھ داقعات بتائے گئے تتے ، وہ دا قعات آپ کے لئے باعث تعجب بھی تتے ، اور باعث افسوس بھی تتے ، البزا آپ نے جو ہونٹ کائے ، اور سر مبارک کوجنبش کی ، بیان داقعات پرافسوس اور تعجب کے اظہار کے طور پر آپ نے بیچرکت کی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلی اور تعجب کے اظہار کے طور پر آپ نے بیچرکت کی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلی ہوتی آئی تقی کہ آپ پراللہ جل حلی اللہ علیہ وسلی ہوتی آئی تھی کہ آپ پراللہ جل حلی اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، اور ایک وتی غیر متلو ہوتی تھی ، جس میں القہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو یا تو کوئی ہدایت وی جاتی تھی ، یا آئندہ آنے والے واقعات کی خبر دی جاتی تھی ، یا آئندہ آنے والے واقعات کی خبر دی جاتی تھی ، اس وقت بظاہراس طرح کی وئی نازل ہوئی۔

### حکمران نماز کومؤ خرکریں گے

چنانچ حضور افتدس صلی الته علیه وسلم نے حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالیٰ عند سے فرمایا:

وَلٰكِنَّكَ تُلُرِكُ أَمَرَاءَ أَوُ اَلِمَّةً يُوْجِّرُونَ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا لِينَيْ مَ آتنده زمانے مِن ایسے حکرانوں کو پاؤگ، لین میرے ونیا سے اصاتی نظبات (۱۱۲)

جانے کے بعد پچھ ایسے حکر ان آئیں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیا کریں گے، لینی نماز کا جو صحیح وقت ہے، جس میں نماز بردھنی چاہیے، اس وقت میں پڑھنے کے بجائے نماز پڑھنے میں دیر کر دیا کریں گے۔

### جوحکمران ، و ہی ا مام مسجد

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت میتھی اور آپ کے بعد خلفاء راشدین میں بھی پیسنت جاری رہی اور بعد میں بھی امراء نے اس سنت کو کافی عرصہ تک جاری رکھ کہ جو محض ملک کا حکمران ہوتا تھا، وہی نماز کی امامت کراتا تھا، اورنماز یڑ ھایا کرتا تھا، چنا نبچہ حضور ا کرم صلی التدعلیہ وسلم حکمران بھی تھے، اورمسجد نبوی میں ا مت بھی آ ہے ہی فر ماتے تھے ، آ ہے کے بعد حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ریجی پیطریقہ جاری رکھا کہنماز آپ ہی پڑھایا کرتے تھے، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللّہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه، اورحضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه کا بھی یہی معمول تھا کہ امامت آ پ ہی کرایا کرتے تھے، ان کے بعد جوامراء آئے انہوں نے بھی پیطریقہ جاری رکھا۔ کیکن بعض امراء ایھے تھے جودین کی حدود کی اتنی زیادہ یابندی کرنے والے نہیں تھے، ہنداوہ نماز تو پڑھاتے تھے، کیکن نماز پڑھانے میں تاخیر کر دیا کرتے تھے۔

# نمازوں کومؤخر کرنے والے حکمران

یہ بات خاص طور برحجاج بن یوسف اور زیاد بن اُنی سفیان کے بارے میں

مشہور ہے کہ یہ کوفیہ کے گورنر بنائے گئے تھے ،اورحجاج بن بوسف بڑے خطیب آ دمی تھے، جبخطبہ ویے اورتقر ریکرنے برآتے تو بہت کمی تقر ریکرتے ،شعلہ بیان قتم کا خطیب تھا،اورخطیہ میں گھنٹوں گزار ویتا، جب جمعہ کی نماز کا خطیہ دینا شروع کمیا تو اتنی دیر لگا دی که عصر کا وقت قریب آگیا، اور نماز میں تاخیر ہوگئی۔بہر حال اس حدیث میں حضور اقدس صلی القدعدیہ وسلم نے ایسے امراء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہتم کچھا لیسے حکمرا نوں کو یا ؤ گے جونما زوں کواینے اوقات سے مؤخر کر ویں گے ،اورنمازیں پڑھنے میں در کردیں گے۔ السيموا قع کے لئے حضور علیہ اسلم کا حکم حضرت ابوذ رغفاری رضی اللّٰدتعا لیٰ عنہ نے یو جیھا کہ 'فَسَمَا تَبْ مُرُنِیٰ '' یا رسول الله جب بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو میں کیا کروں؟ مجھے آپ کیا تھم ویتے ہیں؟ نماز پر ھنے کے لئے ان کا انتظار کروں؟ یا میں اپنی نماز پڑھلوں؟ جواب میں حضورا قدر صلى الله عليه وسلم نے فر مايا'' حَسلَ الصَّلوٰ ةَ لِوَ فَتِهَا '' كهُمْ تواپيخ وقت

یرنمازیژ هه نیا کرو، یعنی جب نماز کا وقت آ جائے ، اور اس بات کا اندیشه موکه انتظار کے منتبح میں ونت گز رجائے گا ، تو نماز اینے ونت پر پڑھاو۔ ' فَاِنُ اَذَرَ کُتَ مَعَهُمُ فَهَسلَ ''ادر بعد میں اگرتہہیں ان کے ساتھ بھی جماعت مل جائے تو ان کے ساتھ بھی نماز پر ھلو۔ یعنی نفل کی نبیت ہے ان کے ساتھ شامل ہو جا ؤ ، اور اس وقت میہ نہ کہوکہ 'صَـلَیْتُ فَلا اُصَلِّیُ ''میں نماز پڑھ چکا ہوں،ابنمازنہیں پڑھوں گا، یہ مت کہو، بلکہان کے ساتھ نما زمیں شامل ہوجا ؤ۔

## مستحب وقت سے تاخیر کیا کرتے تھے

اس حدیث کی تشریح میں فقہاء کرام نے دواخال بیان فرمائے ہیں، ایک اختال تو یہ بیان کرائے ہیں، ایک اختال تو یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں یہ کہا جارہا ہے کہ ان حکمرانوں نے نماز پڑھنے میں دیر کردی، لیکن دیر کرنے کے یہ حنی نہیں کہ وہ نماز قضاہ وگئ، بلکہ اس نماز کا جومستحب وقت تھا، جس میں وہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، اس سے دیر کردی، اور بعد میں جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس کے وقت کے اندر بی پڑھی، لیکن مستحب وقت میں جا کر پڑھی۔ایے مواقع کیلئے بھی حضوراقد س کے گزر جانے کے بعد آخر وقت میں جا کر پڑھی۔ایے مواقع کیلئے بھی حضوراقد س کے اللہ تعالی عنہ کو بی تھی دیا کہ چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرغفاری رضی القد تعالی عنہ کو بی تھی دیا کہ چونکہ حضوراقد س ایک اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرغفاری رضی القد تعالی عنہ کو بی تھی دیا کہ چونکہ حضورات کی ایک خونکہ حضورات کی انہوں ہے کہ کتنی دیر کر کے نماز پڑھیں گے، کہیں نماز قضا نہ کردیں، اس کے مستحب وقت میں اپنی نماز پڑھیوں گے، کہیں نماز قضا نہ کردیں، اس کے مستحب وقت میں اپنی نماز پڑھیوں گے، کہیں نماز قضا نہ کردیں، اس

# حکمران نماز قضا کردیا کریں گے

اور بعض حضرات نے اس حدیث کی میتشریح کی ہے کہ وہ حکمران اپنی نماز تضا کر دیا کرتے تھے، مثلا جیسے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لئے آئے، اور اتنی لمبی تقریر کی ، اور اتنا لمبا خطبہ دیا کہ ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا، اور عصر کی نماز کا وقت واغل ہو گیا، ایسے مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرغفار می رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہتم وقت پراپنی نماز پڑھاو۔

غل کی نبت ہے جماعت میں شامل ہونے کاحکم اس کے بعد حضور اقدس صلی الته علیہ دسلم نے پیفر مایا کہ جب وہ لوگ اپنی نماز جماعت ہے پڑھیں تو تم ان کے ساتھ شامل ہوجایا کرو، یعنی نفل کی نبیت سے ان کے ساتھ شامل ہوجا ؤ۔اوراس تھم برعمل صرف ظہر کی نماز میں اورعشاء کی نماز میں ہوسکتا ہے،مثلاً ظہر کی نماز اگر کسی شخص نے کسی وجہ سے تنہا پڑھ کی،اور بعد میں جماعت کھڑی ہوگئی ، تو اس شخص کو اس جماعت میں نقل کی نیت سے شامل ہوجا تا ھا ہے۔ یاکس شخص نے عشاء کی نماز تنہا پڑھ لی ، بعد میں جماعت کھڑی ہوگئی تو اس نحض کونفل کی نیت ہے جماعت میں شامل ہوجانا ج<u>ا</u>ہے،اس لئے کہا پی نماز جو یڑھی تھی وہ تو فرض ادا ہوگئی ، اب نفل کی نیت ہے شامل ہوجائے ، لہندا اس پرعمل صرف ظہری نماز اورعشاء کی نماز میں ہوسکتا ہے، فجر کی نماز میں اس لئے اس برعمل نہیں ہوسکتا کہ جب فجر کی نماز ادا کرلی ، تو اب فجر کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ کتے ،اس وفت نفل پڑ ھنا جا ئزنہیں ،ای طرح اگرعصر کی نمازکسی آ دمی نے پڑھ لی تو ا ب مغرب تک کوئی نفل نماز بڑھنا آ دمی کے لئے جا مَزنہیں ہوتا،للبذا اب دوبارہ اس وفت نفل کی نبیت ہے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے ،اورمغرب میں اس لئے عمل نہیں کر عکتے کہ جب مغرب کی تین رکعت فرض پڑھ لیئے، تو اب دوبارہ جماعت میں اس لئے شامل نہیں ہو سکتے کیفل کی تین رکعت نہیں ہوتیں ، یا دورکعت ہوں گی ، یا جار ہوں گی۔للبزاحضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ل تلقین فر مایا اس پرعمل صرف ظهرا ورعشاء کی نما زمیں ہوسکتا ہے۔

#### نمازے انکارمت کرو

و وسری بات جواس حدیث میں حضور اقد س سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر ما کی ، وہ په که جب جماعت کھڑی ہوجائے تو تم دوبارہ شامل ہوجاؤ، اور پیمت کہو کہ میں نمازیر ہے چکا ہوں،اس لئے ابنہیں پڑھوں گا۔اس کے بھی دومطلب بیان کئے گئے ہیں ،ایک مطلب تو پیہ ہے کہ نماز ایس چیز ہے کہ اس سے انکارنہیں کرنا جا ہے ، جب نماز پڑھنے کا موقع آ جائے ، جا ہے نفلی ہی نماز کیوں نہ ہوتو اس ہے اعراض كرنا، يا انكاركرنا بيا يك مؤمن كا كامنيس لهنداا كرتم اينے فرض يز ه بھى چكے ہو، تو بھی جماعت میں شامل : وجاؤ ، اور پیمت کہو کہ میں اپنی نمازیژھ چکا ہوں ، اب نہیں بڑھوں گا، بیرکہنا ایک مؤمن کے لئے احپمانہیں ہے، بلکمتخب اور بہتر ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہوجائے ، اورنفل کی نبیت کرلے ، انشاء اللّٰداس کوثو اب معے گا۔اس صورت میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کا بیار شاد که ' بیوں نه کہو' میار شاد استخیاب وال ہے، یعنی ایسا کر نامستحب ہے، فرض و واجب نہیں ۔

# ظلم سے بچنے کے لئے نماز پڑھاد

و وسری وجہ بعض حضرات نے بیہ بیان فر مائی کہ حضورا قدس صلی التدعلیہ و تلم کو بیہ جو علم اللہ علیہ و تلم کو بیہ جو علم اللہ علیہ و اللہ علیہ و میں ایسے حکمران آئیں گے، جو نماز ول کو اپنے اوقات ہے مؤخر کر دیں گے، ساتھ میں آپ کو بیٹھی بتلایا گیا تھا کہ بیٹ حکمران بڑے فالم فتم کے لوگ ہوں گے، اور جولوگ ان کی منشاء کے مطابق کا منہیں کریں گے، فالم فتم کے لوگ ہوں گے، اور جولوگ ان کی منشاء کے مطابق کا منہیں کریں گے،

ان سے بعض اوقات انقام بھی لیں گے، اور ان کو سز ابھی ویں گے۔ چنانچہ حجاج بن پوسف اور زیاد بن الی سفیان وغیرہ کے بارے میں تاریخی روایات میں الیی

باتیں موجود ہیں کہ جب کسی شخص کے بارے میں پتہ چلنا کہ یہ ہماری منشاء کے خلاف چل رہا ہے تھے۔اس لئے حضور خلاف چل رہا ہے تھے۔اس لئے حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب ان کی جماعت کھڑی ہوجائے تو ان سے بیانہ کہو کہ میں اپنی نماز پڑھ چکا ہوں، اس لئے میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ مت کہو، اس لئے کہ اس کے متبعے میں ہوسکتا ہے

کہ وہ لوگ متہبیں اپنے ظلم وستم کا نشانہ بنا کیں گے کہتم نے اپنی نماز کیوں پڑھ لی، اور ہماراا نظار کیوں نہیں کیا؟ لہٰڈاان کے ظلم سے بیچنے کے لئے ان کے ساتھ نماز

ל פוצי

# ظالم کے ظلم سے بیخے کی تدبیر کرو

اس صدیث میں بیلقین فر مائی گئی ہے کہ اگر ظالم حکمران ہوں ،اوران کے ظلم ہے نے کے اگر ظالم حکمران ہوں ،اوران کے ظلم سے نکینے کے لئے آ دمی کسی ایسی تدبیر کا انتخاب کرے جس میں کسی حرام کا ارتکاب نہ کرنا پڑتا ہو،تو ایسا کر لینا چاہیے،خواہ مخواہ اینے آپ کظلم کا نشانہ بنا نا اچھا

بہت بہت ہے۔ اور میں است کے است کا است کا است کا اور است کا است کا است کا است کا است کی است کا است کی کرد است کی است کی کرد است کی است کی کرد است کرد است کی کرد است کی کرد است کرد است

اس زمائے بیل بہت سے محابہ کرام ہی موجود تھے، اور لوفہ اور بھرہ بیں ان بی حکومت تھی ، وہاں پر بہت سے محابہ کرام کا بھی اجتاع تھا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد اللّہ بن عمر رضی اللّہ تعالیٰ عنہما جسے جلیل القدر صحالی بھی جمعہ کی نماز کے لئے بیٹھے رہا کرتے تھے، اور لمباچوڑ اخطبہ چل رہا ہے، اور نماز کا وفت گزرا جارہا ہے، کیکن حجاج بن یوسف خطبہ دینے میں لگا ہوا ہے ،اس وفت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چیکے ہے کس گوشہ میں جا کرنما زیڑ ھالیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں جب جماعت کھڑی ہوتی تو ان کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہوج تے تھے، تا کہ ان

کے ظلم وستم سے نی سکیس۔

مسلمانوں کے درمیان تلواریں چلنا گوارہ نہیں

اس وقت بہت لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہا کہ آپ کیوں ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ؟ بیلوگ تو ایسے ہیں جو بہت سے کام خلاف شرع کرتے ہیں، اور نماز کے وقت بھی تا خیر کر دیتے ہیں۔ جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فر ماتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تلواریں چلیں، اور مسلمان ایک دوسرے کو ماریں، یہ کسی طرح بھی جھے گوار ہنہیں، اس لئے میں خاموثی ہے اپنی نماز بڑھ لیٹا ہوں، اور اللہ تعالی ہے دعا کرتا ہوں، آفول ایک فرست ہوجا کیں گے۔ اور سے حک المان کے دست ہوجا کیں گے۔

جیسے اعمال ، ویسے حکمران

ایک روایت بی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که جب تم پر ظالم حکمران مسلط ہوجا ئیں ہتم ان کو برا بھلانہ کہو، ان کو گالی مت دو، بلکه اس وقت اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو، اس لئے کہ حکمرانوں کو مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور حکمرانوں کے دلوں کو سخت کرنا اور نرم کرنا میں بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ ک قدرت میں ہے، لہذا بجائے اس کے کدان حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہو، ،تم اپنے ا عَمَالَ كُودِرست كرو،اورالله تعالیٰ كی طرف رجوع كرو،اييخ اعمال كی اصلاح كرو، اورالله تعالیٰ ہے دعا ما گلو کہ یا اللہ! ان حکمرانوں کے دلوں کو ہمارے لئے نرم کر د بیجئے ، اور جب تمہار ہے اعمال درست ہوں گے، تو بھر انشاء اللہ تمہارے اویر حکمران بھی اچھےمقرر فر مادیں گے، فر مایا کہ بیتمہارے حکمران تمہارے انکال کا عکس ہیں، جیسےتم ہو گے، ویسے ہی حکمران تمہارے او پرمسلط کئے جا کیں گے،اگر تمہارےاعمال درست ہیں ، اورتم اللہ تعالیٰ کوراضی کررہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاررہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے او پر حکمران بھی ایسے مقرر فرمائیں گے، جو تمہارے حق میں نرم ہوں گے، تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اورلوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں گے، اور اگرتم خراب ہو،تمہارےا عمال خراب ہیں ،تمہارےا خلاق خراب ہیں ،تمہار**ی معاشرت خ**راب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط کردے گا، **جوتمہاری ز**ندگی اجیرن کردےگا۔

عالم اسلام کی پریشانی کاحل

آج ہم سب ای صور تحال ہے دوچار ہیں، عالم اسلام کا کون سا خطہ ایسا ہے کہ جس میں صحیح عادل، انصاف کرنے والا حکمران ہو، سارا عالم اسلام ایسے حکمرانوں سے بھرا ہوا ہے، جو ظالم ہیں، جابر ہیں، یا شریعت کے خلاف کرنے والے ہیں، یاغیرمسلموں کے پھو ہیں، انہی کے کارندے ہیں، انہی کا کام کرنے

اصله کی خطبات والے ہیں ،اور پورے عالم اسلام پرمسلط ہیں ،کین اسکاحل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اپنا معاملہ اینے اللہ کے ساتھ درست کرلو، گالی دینے سے پھھنہیں ہوگا کدان حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہو، ان کو برا بھلا کہتے رہو، اس ہے کوئی مسئدهل نہیں ہوگا، اینے اعمال واخلاق درست کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے ہے مسئلہ حل ہوگا، جب بیاکام کرلو گے تو پھریا تو التد تعالی تنہیں اچھے حکمران عطافر مادینگے یانبیں حکمرانوں کے دلوں کوتمہارے حق میں زم کرویں گے۔ ایک زمانداییا آنے والاہے آج ہم دوسر ہے سارے ہٹھکنڈ ہےا ختیار کرنے کی فکر میں توریخے ہیں ،گر ا بنی اصلاح کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں ، آج سارا عالم اسلام پریشان ہے ، اور ا بنی بے بسی کا احساس محسوس ہور ہاہے کہ کا فرلوگ ہم پرمسلط ہیں ، وہ جوجا ہتے ہیں کرتے ہیں ، اور بالکل وہی صورتحال ہے جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فر مائی تھی کہ ایک وقت ایسا آجائے گا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کو کھانے کے لئے اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی ،جس طرح دسترخوان پرایک شخص د وسریشخص کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ کھالو، وہی صورتحال آج سارے عالم اسلام میں بنی ہوئی ہے،ادراس کی وجہ ہےلوگوں کے اندر مایوی ہے،لوگوں پر بے بسی کا عالم طاری ہے،صدمہ ہے، رنج ہے، غم وغصہ ہے۔ یدد نیاعالم اسباب ہے

لیکن یا در کھو! کہ القد تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اور اس میں

اصلاحی فطبات

الله تبارک وتعالی کا قانون میہ ہے کہ جیسے سبب اختیار کرو گے ویسے نتائج نکلیں گے، معجزات اور کرامات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے غیر معمولی واقعات، میہ سبب

اشتناآت ہیں، بیاصل قانون نہیں ہے، اگر اصل قانون بیہ ہوتا تو انبیاء کرام علیہم السلام کو دعوت دینے کے لئے نہ جہاد کی ضرورت پیش آتی ، اور نہ کوئی اور مشقت

اٹھ نے کی ضرورت پیش آتی ، نہ کفاران پرظلم وستم ڈھاتے ،بس آپ صلی القدعلیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ،معجز ہ ظاہر ہوتا اور سارے لوگ مسلمان ہوجاتے ،کیکن

اييانېيں ہوا۔

# يھر جہا د كى ضر ورت نہيں تھى

سرکار دوعالم صلی القدعلیہ وسلم نے بھی تکلیفیں اٹھا کمیں ، آپ نے بھی فاقے سے ، آپ نے بھی فاقے سے ، آپ نے بھی ظلم وسٹم بر داشت کئے ، آپ کے صحابہ کرام کے سینوں پر پھر کی سلیں رکھی گئیں ، اور کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عیہم اجمعین کو بے گناہ شہید کیا گئیں ، اور ان برظلم وسٹم کے شکنجے کے گئے ، اور جہاد کے مواقع پر بھی بدر کا معرکہ پیش گیا ، اور ان برظلم وسٹم کے شکنجے کے گئے ، اور جہاد کے مواقع پر بھی بدر کا معرکہ پیش

آر ہاہے، بھی احد کامعر کہ پیش آر ہاہے، اور بھی حنین کامعر کہ پیش آر ہاہے، اور اس میں خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہور ہاہے، آپ کے

رخسارمبارک پرخود کی کڑیاں تھس رہی ہیں ، آپ کے چبرے پر زخم آ رہے ہیں ، ہیہ سارے واقعات میہ بتانے کے لئے پیش آئے کہ میدونیا ہم نے عالم اسباب بنائی

ہے، اگرصرف مجمزے سے ہی سارے کا م چلانے ہوتے ، اورصرف خوارق عاوت ہی سے سارا کا م چلانا ہوتا تو پھران سب بھیٹروں کی ضرورت ہی نہیں تھی ، پہلے ہی امراتی نظبات

دن سب کا فرول کومسلمان کر دیا جا تا۔ سب

# مجھی قدرت کےمظاہرے بھی دکھاتے ہیں

لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اس عالم میں جیسے اسباب اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ ویسائی بتیجہ عطافر ما کیں گے۔ٹھیک ہے اگرتم نے اللہ تعالیٰ کو بحثیت مجموعی راضی کرلیا، اگر چہ تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہوئیں تو الیں صورت میں کھی بھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر ہے بھی مجھڑات اور کرامتوں کی صورت میں ، خوارق عادت کی صورت میں دکھاتے رہتے ہیں ۔لیکن وہ کوئی اصول نہیں، ملکہ وہ ایک استثناء ہے، قاعدہ یہی ہے کہ اس عالم اسباب میں جیسے اسباب اختیار کروگے، ولیا ہی نتیجہ نکلے گا۔

# و نیا کا دل مسلما نوں کے ہاتھ میں ہے

آج عالم اسلام پرنظر دوڑا کر دیکھو، مراکش سے لے کراندونیشیا تک عالم
اسلام پھیلا ہوا ہے، اور اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ تمام مما لک ایک ساتھ جڑ ہے
ہوئے ہیں، اگر کرہ ارض پرنظر ڈال کر دیکھوٹو دنیا کا دل مسلمانوں کے ہاتھ ہیں
ہے،مسلمان ملکوں کی زنجیراس طرح بندھی ہوئی ہے کہ مراکش سے لے کرانڈ ونیشیا
تک مسلسل مسلمانوں ملکوں کا سلسلہ جڑ اجوا ہے،صرف دوغیراسلامی مما لک درمیان
میں حاکل ہیں، ایک اسرائیل، اور ایک بھارت ۔ آج دنیا کے اہم ترین مقامات
مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں، نہر سور مسلمانوں کے باس ہے، فلیج عدت مسلمانوں
کے قبضہ میں ہے، تبناء باسفورس ان کے قبضے میں ہے، فلیج فارس ان کے قبضے میں

اصلاتی فطبت اصلاتی فطب

ہے، اگر مسلمان اپنے وسائل کو صحیح استعمال کریں تو غیر مسلموں کی ناک میں وم کردیں، آج اللہ تعمالی نے مسلمانوں کواشنے وسائل عطافر مائے ہیں کہ پوری تاریخ

میں اتنے وسائل مجھی حاصل نہیں ہوئے۔

مسلمان آج بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہیں

لیکن ان تمام وسائل کے باوجود مسلمانوں کی روزانہ کیوں پٹائی ہورہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آج مسلمانوں نے القد تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے، الند تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہتے سے روگر دانی میں مبتلا ہیں، و یکھنے میں آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے،لیکن آج مسلمانوں پر وہی بات صادق آرہی

ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی تھی کہ:

وَ لَكِنَّهُمُ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيُلِ

لینی مسلمان ایسے ہوں گے جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے میں جن کی اپنی کوئی طافت نہیں ہوتی ، کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ اہواہے۔

صرف نماز کی حد تک مسلمان ہیں

آپ کہیں گے کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں ، اور مبحدیں بھی آباد ہیں ، اذان بھی سنائی دیتی ہے ، جمعہ کے دن بہت سے لوگ جمع ہوجاتے ہیں ۔ پھر ہماری سے حالت کیوں ہوگئی؟ بات وراصل سے ہے کہ اول تو نماز پڑھنے والے ، اور عبادت کرنے والے جو ہیں ، اگران کا تناسب پوری آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کتنے فیصدلوگ عبادتیں انجام دیتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ،

الله تي نظبت (۱۲۲)

اور متحدول کو آباد کرتے ہیں، پورے عالم اسلام میں کتنے فیصد لوگ بیرعباد تیں انجام دیتے ہیں۔اور پھرا پسے لوگ جونمازیں تو ٹھیک ادا کرتے ہیں،لیکن جب

اعجام دیے ہیں۔ اور پھر ایسے بوت ہوتماری بو ھید ادا سرمے ہیں، ین جب بازار جاتے ہیں، اور معاملات کرتے ہیں، یاجب دوسرے لوگوں کے ساتھ

بودو بات یا محاشرت کرتے ہیں تو اس موقع پر نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی

معاملات اور معامرت رئے ہیں تو اس موں پر بی تریم کا ا تعلیمات کو یا مال کردیتے ہیں ،اور حلال وحرام کی فکرنہیں کرتے۔

ہر شخص حرام مال حاصل کر رہاہے

آج حرام خوری شیر ماور بن چکی ہے، ہرآ دمی کا مند کھلا ہوا ہے کہ کسی طرح

حرام کھالوں، اور جس طرح بھی پہنے بن پڑے، بنالوں، جاہے وہ حلال طریقے

ہے ہو، یا حرام طریقے ہے ہو، دھوکے سے ہو، یا فریب سے ہو، جھوٹ بول کر ہو، یا

ر شوت دے کر ہو،کسی بھی طریقے ہے ہو،کیکن میرے پاس چیے آنے جا ہمیں۔آج

ہمارے ملک پاکستان کوانشد تعالیٰ نے استے وسائل دیے ہیں کہاسکی کوئی حدوحساب نہیں ،لیکن لوگ ان وسائل کوحرام طریقے سے کھا رہے ہیں ، اسکے نتیجے میں وہ

مہیں، سیکن لوگ ان وسائل کوحرام طریقے سے کھا رہے ہیں، اسکے سیمیج میں وہ وسائل ضائع ہور ہے ہیں،اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کوعالم اسباب بنایا ہے،لہذاا گران

وسا ک صال ہورہے ہیں اللہ تعالی ہے اس دنیا وعام اسباب بنایا ہے، ہہدا ہرا ا بدا عمالیوں کے نتیج میں مسلمانوں کی پٹائی ہور ہی ہے تو بیکوئی تعجب کی بات نہیں۔

بەدغا ئىس كىسے قبول ہوں گی

لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے حق میں اتنی وعائیس مانگی تھیں، اور قبول نہ ہوئیں۔ اور قبول نہ ہوئیں۔ جعد کی نماز

كے لئے ميں معجد بيت المكرم كيا، وہاں كچھ لوگ مجھ سے ملے، اور كہنے لگے كہ ہم

اصلاح نظبات (۱۲۵)

نے اتنی ساری دعا ئیں کی تھیں ، وہ کہاں چلی گئیں؟ یا در کھئے!اگر ہم اپنے حالات کا اجائز ہلیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان دعاؤں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مشرق کی

ب روہ میں رہیں والے میں ماہ کے اللہ! جمھے مغرب میں پہنچاد ہے۔ وہ دعا کیے طرف جار ہا ہو، اور دعایہ کرر ہا ہوکہ یا اللہ! جمھے مغرب میں پہنچاد ہے۔ وہ دعا کیے قبول ہوگ! آج ہم لوگوں نے راستہ تو وہ اختیار کررکھا ہے جو ہلا کت اور ہر بادی کا

راستہ ہے، جو تباہی کا راستہ ہے، اور وعائیں بیہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ! ہمیں عافیت اور سلامتی دید بیجئے ، بتا ہے! بیدوعائیں کیسے قبول ہوں گی۔

# تم اپنے حالات تبدیل کرو

ہاں! جولوگ اخلاص کے ساتھ دعا کیں مانگ رہے ہیں، اور مانگتے رہے ہیں، ان کی ایک دعا کی قبولیت تو بیٹنی ہے کہ انشاء اللہ ان کو ان دعاؤں پر اجر و تو اب ملے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور دعا کیں کرنا، بیجی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کی تو فیق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لہٰذا ان وعاؤں کا بید فائد ہ تو بیشک ان کو حاصل ہوگا۔ لیکن دنیا میں ان دعاؤں کے نتائج اس

وفت ظاہر ہوں گے جبتم اپنے حالات تبدیل کرو گے۔اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا

: 24

اِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوُامَا بِاَنْفُسِهِمُ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوُامَا بِاَنْفُسِهِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

اور جب تک اس بات کا تہیہ نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کو زہر قاتل سمجھنا

اصلی فطبت

ہے، اور جب تک اس بات کا تہیے نہیں کرو گے کہ حرام کا کوئی لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا، اور جب تک اس بات کا تہیے نہیں کرو گے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ شریعت

کے دائر ہے میں رہتے ہوئے کریں گے ،اس وقت تک بیصور تحال نہیں بدل سکتی۔ ر

ما یوس ہونے کی ضرورت نہیں

بہر حال! مایوی کی بات نہیں ، اور نہ غیر معمولی صدمہ کرنے کی بات ہے،

صدمہ تو ہیں ہے، لیکن اس صدمہ کا نتیجہ یہ بونا جا ہے کہ حالات کو درست کرنے کی فکر کرنی جاہیے، اینے حالات کا جائزہ لے کر ، اینے گریبان میں منہ ڈال کر

د کیمیں ، اور پھراپنے حالات کو درست کریں ، اپنے اخلاق کو درست کریں ، اپنی

معیشت کو درست کریں، اور اپنی معاشرت کو درست کریں، جب تک ہم پینیں

کریں گے، اس وقت تک پٹائی تو ہوگی ،اسلئے کہ ہم نے اسباب ہی ایسے اختیار کر رکھے ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب پررحم فر مائے ،اور ہماری شامت

اعمال کو دور فرمائے ، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمد لله ربّ العلمين



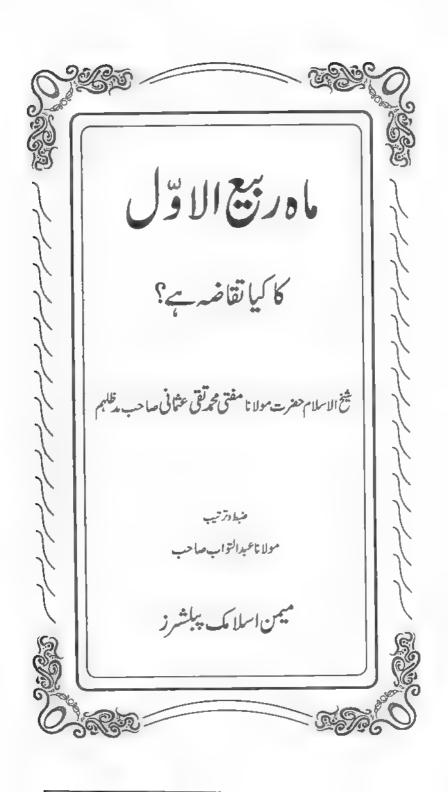

(اصلاتی نطبت

مقام خطاب : جامع مسجد، جامعه دارالعلوم كرايكي

وقت خطاب : ۲۶ ررجع الاول

اصلاحی نطبت : جلدنمبر ۲۰

الله من من على منته وعلى ال منته وعلى المنته من كما صلّف على البروية من وعلى الرابروية من كما صلّف على الرابروية من الله من تارك على منته وعلى الرابروية من النابروية من المنابروية منابروية من المنابروية من المنابر

### بسم الله الرّحين الرّحيم

# ماه رہیج الاول کا کیا تقاضہ ہے؟

پیچیلے ماہ ۲۷ رزیج الاول ۱۳۲۹ ہے کو پینے الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی مصاحب دامت برکاتیم نے جامعہ دارالعلوم کرا چی کی جامع مسجد میں رزیج الاول کی من سبت سے بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ جسے مولانا عبدالتواب صاحب نے تمکم بند فرمایا، افاد وَ عام کے لئے یہ خطاب نذر تاریمن ہے۔ بشکر میا اسلاغ۔ ربیج الثانی ۱۳۲۹ ہے۔

الدحمد لله و تعود و الله من شروران فسناوم و المؤمن به و تعود و الله من شروران فسناوم سين سين و المنه من يه و الله من شروران فسناوم سين سين المحمد المحمد الله من يهده الله فلا من الله و من يشفيله فلا ها و الله و الله و الله فلا من الله فلا الله و الله و الله فلا من الله و ال

وَ صَـدَقَ رَسُولُـهُ النَّبِيُّ الْكَرِيُمُ، وَنَـحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ وَ الشَّاكِرِيُنَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ.

بزرگان محترم و برادران عزیز!رئیج الاول کامہینہ گزرر ہاہے، اور جب سیہ مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں جگہ جگہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کی یا دمیس محفلیس منعقد ہوتی ہیں،گلی گلی ،محلّہ مجلّہ جلبے ہوتے ہیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللّٰہ

عليه وسلم كي سيرت طيبه كابيان بوتا ہے۔

اگر چہ اللہ تعالی نے ہمیں ایبا وین عطا فر مایا ہے، جس میں کسی ون کے منانے کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ، اور اگر اسلام میں کسی کے بیوم پیدائش یا بیوم و فات منانے کا کوئی تصور ہوتا تو یقینا نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے بڑھ کر کوئی اوردن اس کامستی نہیں تھا ،اس لئے کہ پیر طے شدہ حقیقت ہے کہ جس روز نبی کریم صلی الله علیه وسلم اس د نیا میں تشریف لائے وہ اس کا نئات کا سب سے عظیم ترین دن تھا،اس سے زیادہ مسرت کا،اس سے زیادہ برکت کا اوراس سے زیادہ عظمت کا دن شاید کوئی اور نہ ہو، جس دن القد تعالی نے اینے محبوب نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کین اللہ تعالی نے ہمیں ایسادین دیا ہے جس میں رسمی مظاہروں پر کوئی زورنہیں دیا گیا، عام دنیا کی قوموں کا قاعدہ پیہے کہوہ اینے بڑے بڑے لیڈروں اور بڑے بڑے رہنماؤں کے لئے کوئی دن مناتی ہیں،کسی کی پیدائش کا دن، کسی کی وفات کا دن، اس دن انہوں نے جتنا جیاہا ان کا تذکرہ کرلیا، ان کی شان میں قصیدے پڑھ لئے ، ان کی تعریفیں بیان کردیں کیکن اس کے بعد سارا

سال ندان کی تغلیمات کا کوئی ذکر ہے، ندان کی زندگی کا کوئی ذکر ہے،اور نہ ہی ان

کے بیغا مات کو پھیلانے کی کوشش ہے، بس ایک رسمی مظاہرہ سال بھر میں ایک دفعہ رلیا اور سمجھے کدان کی تعلیمات کا ہم نے حق ادا کر دیا۔

ہمارا دین ممکی دین ہے، اور بیہ ہم ہے حمل کا مطالبہ کرتا ہے، اس لئے اس

میں اس قتم کے دن منانے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ، اور یہی وجہ ہے کہ حضورا قدس

صلی التدعلیہ وسلم کےصحابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن میں ہے ایک ایک صحابي نبي كريم صلى التدعليه وسلم كاابيا فيدا كارا درعاشق تقاكمها كرسر كار دوعالم صلى التد

علیہ وسلم کے میارک منہ ہےتھوک بھی گرتا تو وہ اسے زمین پرندگرنے دیتا، بلکہ اپنے

باتھوں میں لے کرجسم برمل لیتا، اگر کسی کے پاس حضور اقدس صلی الله عليه وسلم كا تھوک نہ پنچتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے لے کرایے جسم پرمل لیتر ،ایسے عاشق اور

ایسے فیدا کار تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ، جن کے ادب، تعظیم اور محبت کا عالم بیرتھا کہ جنگ اُحد کےموقع پرسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی

طرف سے تیروں کی بارش ہور ہی ہے،حضرت ابو د جانہ رضی اللہ تع الی عنہ حضور

اقدس صلی الله علیه وسم کا دفاع کرنا چاہتے ہیں کہ سارے تیرا پے اوپر لے لوں ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آنے دوں ،لیکن خیال بیہ ہے کہ اگر میں حضور

اقدى صلى الله عديه وسلم كے آ گے كھڑا ہوگيا ،اور تيرا پنے سينے پر لئے تو حضورا قدس

صلی التدعلیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے گی ،عین جنگ کے موقع برہمی یہ گوار ہنہیں لەحضور اقدى صلى التدعىيە دىملم كى طرف پشت ہو، چنانچەوە نبى كرىم صلى الله عليە

ر نیچ الاول کے مہینے میں اگر چدون من نے کی تو کوئی حشیت نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یبی وہ مہینہ ہے جس میں سرکار دوعالم صلی الله عدیہ وسلم تشریف لائے ، تارخ کوئی بھی ہو، تین ہو، یا نوہو، یا ہارہ ہو۔

جب یہ مہیدنہ آتا ہے تواس کی وجہ ہے نبی کریم صلی التدعیبہ وسلم کی یا دہم حال تاز ہ ہو جاتی ہے، اوراس کی وجہ ہے مختلف جنگہوں پرسیرت طبیبہ کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں، لیکن سوال میہ ہے کہ آیاان سیرت طبیبہ کی محفلوں سے ہم اور آپ کوئی فائدہ اٹھار ہے ہیں یانہیں؟ کیاان سیرت طبیبہ کی محفلوں سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آثر بی ہے یا نہیں؟ کیاان محفلوں کے ذریعہ ہمارے دلوں میں سرکار دوع الم صلی اللہ

علىه وسلم كى سيرت طبيبه برعمل كرنے كاكوئي جذبيه بيدار ہور باہے يانہيں؟ بيدوہ سيرت طیبہ ہے جس نے ۲۲ رسال کے مختصر عرصے میں دنیا تھر میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا، جولوگ جنگلی تھے، وحتی تھے، جہالت میں ڈو بے ہوئے تھے،۲۳ رسال کی اس سیرت طیبہ نے ان کی زند گیوں کونکھا رکر اپوری دنیا کے لئے پیشوا اور قائد بنادیا۔ حضرت فاروق اعظم رضي الندتعالي عندايك وفعداييخ ساتهيوں كےساتھ ایک یہ ڈ کے دامن ہے گز رر ہے تھے،اس وقت وہ امیر المؤمنین تھے،امیر المؤمنین کا مطلب ہے کہ اس وقت کے اعتبار ہے تقریباً آ دھی دنیا کے حکمران تھے، جوعلاقہ ان کی حکومت میں ان کے زیر تگمیں تھا، آج اس میں کم از کم پچاس حکومتیں قائم ہیں، اتنی بڑی ان کی حکومت تھی ،اور اتنی بڑی ریاست کے حکمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزررہے ہیں، پہاڑ کے دامن میں زرا دیرزک گئے، اورخودایے آپ سے خطاب كر كے فرمایا: -قف يها ابن خطاب- اے خطاب كے بينے: وْ راكْفْهِراور دیکھے بیدہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں تو اونٹ جرایا کرتا تھا،اور تیرے یا وَں اونٹوں کے پیٹاب سے تر رہتے تھے، تیری پیاوقات تھی ،اور آج تو آ دھی دنیا کا حکمران بن کرلوگوں کے لئے راہنما بنا ہوا ہے، ذراسوچ کہ تیری زندگی میں معظیم انقلاب س نے پیدا کیا ہے؟ یہ کس کا صدقہ ہے؟ مجرخود ہی جواب دیا کہ بیصرف صدقہ ہے حضور القدس سلی الله علیه وسلم کی صحبت کا جس کے نتیج میں (تجھ جیسا) اونٹ چرانے والا آج آ دھی دنیا کا حکمران بناہوا ہے ۔بہر حال!۲۳ رسال کے عرصہ میں حضورا قد س صلی اللہ عليه وسلم نے كيسا انقلاب پيدا فرمايا ، اخلاق بيس انقلاب ، اعمال بيس انقلاب ، سوچ

اصماحي فطبات میں انقلاب بفکر میں انقلہ ب بمتنی ، مدت صرف ۳۳ رسال کی مدت میں۔ آج وہی سیرت طبیبہ ، ر ب پاس ہے ، اس کا ہم تذکر ہ بھی کرتے ہیں ، ا یک دوسرے سے بیان بھی کرتے ہیں انگین ہماری زندگی میں کیوں انقلاب نہیں آ تا؟ ہاری زندگیوں میں کیوں تبدی نمبیں آ قی؟ ہارہے اعمال میں، ہارے اخد ق میں، بهاری فکر میں اور بهاری ۵۰ ج میں انقلاب کیون نہیں آتا؟ یے ایک کخه فکریہ جتنے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، ابھی جوآیت میں نے آب كے سامنے تا، وت ك ،ان آيت الله ان كاجواب موجود ہے، چنانچ فرمايا: اتنی بات کا فی نہیں کے تم سر کا روو یا لم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدھیہ قصیدے پڑھاو 'غتنں پڑھاو ، بیہ ہاہت'ہ ٹی نہیں ، جکہ حضورا قدس صلی التدعلیہ وسلم کی حیات طبیہ کواس نیت ہے یہ تنوہ سنو ، سناؤ کہاس کوجم اپنی زندگی کے لئے ایک 🛚 مثن اورنمونه مجھیں گے،اوراس کی نش تارینے کی کوشش کریں گے، بہترین نمونہ ہے تہمارے لئے نضورا قدی صلی ایند میدوسلم کی زندگی ہیں ، کیامعنی؟ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگ کا کو کی گوشہ اور نمونہ ایسانہیں ہے جو بہترین مثال نہ پیش کررہا ہو، کیا مصب؟ اً سرتم جا کم : و تو تمہارے لئے بہترین مثال مدینہ طیبہ کے اس حاتم ک ہے جس نے چندس و پ کے اندر جزیر ہُ عرب میں اسلام کا حجنڈ الہرادیا اوراگرتم دوست ہوتو تمہارے ہے بہترین نمونہ حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی الندتع لی عنبما کے دوست میں ہے (ﷺ )ا ٹرتم شو ہر ہوتو تمہارے لئے حضرت مه ئشه،حضرت خدیجی،حضرت ام سلمه اورحضرت میمونه رضی الله تعالی عنهن

ے شوہر (ﷺ) کی زندگی میں نمونہ ہے کدا محکے شوہر (ﷺ) نے ان کے ساتھ کیسا برتا و کیا؟اگرتم ایک تاجر ہوتو تمہارے لئے بہترین نمونداں محمد (ﷺ) کی حیات طیبہ میں ہے جو کہ تنجارت کے لئے ملک شام گیا تھا، جس کا شریک سفرمیسرہ کہتا ہے کہ ایسا شریک سفر میں نے زندگی میں نہ پیہلے بھی و یکھا،نہ بعد میں بھی د یکھا، اگرتم مزدور ہو، ملازم یا کوئی اور پیشہ ور ہوتو تمہارے لئے بہترین نمونہ وہ مزدور ہے جو حجاز کی پہاڑیوں میں بکریاں جرایا کرتاتھا، اور اگرتم کاشت کار ہو، زراعت پیشہ ہوتو تھی رے لئے بہترین نمونداس کاشتکار میں ہے جس نے جرف کے مقام پر زمین میں کا شتکاری کی تھی ،غرض زندگی کا کوئی گوشہ ایسانہیں جس میں التد تبارك وتغالى نے حضورا قدس صلى الله عدیه وسلم كى زندگى كا بهترين نمونه شه چھوڑ ا ہو، آ پ صلی القد عدیہ وسلم کی زندگی اور آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی تشریف آ وری کا حقیقی مقصد ہیہ ہے کہادگ آپ صلی القدعلیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور اس کی نقل اتا ر نے کی کوشش کریں۔جسم ہے لے کرروح تک زندگی میں جینے مواقع ہیں ،اس میں ہم حیات نبی کریم صلی انتدعلیہ وسلم سے مدایت لینے کی کوشش کریں ، اگر ہم رہیج الاول میں یہی جذبہ پیدا کرلیا کریں تو یقینا ہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آج میرے بزرگو! اور دوستو! میں صرف اتنی بات عرض کرنا حیا ہتا ہوں کہ رئیج الاول کامہینے ختم ہور ہاہے، ذرا ہم اس کا جائز ہ تو لے کر دیکھے لیس کے حضورا قدس صلی الندعلیہ وسلم کا نام ہم نے بہت لیا الیکن حضورا قدس صلی الندعلیہ وسلم کی سنتوں میں ہے کون می سنت ہے جوہم نے اپنائی؟ مجھی جائزہ لے کر دیکھا؟ مجھی گریان

صلاحي خطيات میں مندؤ الا؟ تمھی فہرست بنائی کہ کیا کیاسنتیں ہیں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی؟ لتنی سنتوں پر ہم نے عمل کیاا ورکتنی سنتوں پرنہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کدا کثریت کا جواب نفی میں ہوگا، آج میں سب سے پہلے ا بینے آپ کو، اس کے بعد آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے لئے سر کار دو ی لم صلی التدعلیہ وسلم کے مقصد بعثت کو سمجھتے ہوئے ایک کام پیکریں کہا پنا جائز ہ لے ئر دیکھیں کہ کیا کیاسٹنٹس ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ عدیہ وسلم کی صبح ہے لیے کرشام تک کی زندگی میں، جن برمیراعمل نبیں ہے، ان پرآج بی ہے ممل کرنے کی کوشش کریں ، اور اس کے لئے آپ کو حوالہ دوں گا اپنے شیخ عار فی رحمۃ القد علیہ کی کتا ہے' 'اسوہَ رسول اگرم صلی الندعلیہ وسلم'' کا ،اس میں میرے شیخ نے سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی و منتیل جمع کردی میں جواحادیث سے تابت میں۔ صبح ہے شام تک کی زندگی کے مختلف شعبوں میں حضور اقدس صلی اللّٰہ عدید و سلم کی سنتیں کیا کیاتھیں ،ان کو پڑھتے جائے ،اورا پنا جائز ہ لیتے جائے ، جہاں کمی ہو، اس کو بورا کرنے کی کوشش سیجئے ، دیکھئے سر کار دوعالم صلی القدعبیہ وسلم کی بہت می سنتیں ایک ہیں جن پر فورا عمل کر لینے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ،کوئی ونت نہیں لگتا ،کوئی محنت نہیں لگتی الیکن صرف غفلت کی وجہ ہے ہم نے ان کو جھوڑ اہوا ہے،ایک جھوٹی م مثال دیتا ہوں کہ حضورا قدس صلی اللہ عدیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت پہلے بایاں یا وَل اندر داخل کرتے ، اور نکلتے وقت یملے دایاں یا وَل باہر نکالتے ،ا گر کو کی شخص اس کا اہتمام کرے تو کیا دشواری ہے؟ کو کی بیہ خرچ ہوتا ہے؟ کوئی وفت لگتا ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ، مگر صرف دھیان کی بات ے،ان سنتول پر اس کئے عمل سیجئے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پرعمل کرتے تھے، یعنی ان اعمال پراتباع سنت کی نیت ہے ممل کریں، جس وقت آپ سنتوں پر ممل کررہے ہوں گے تو اس وقت آ پ اللہ کے محبوب ہوں گے۔ " قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهُ " آب فرماد بجئے كدا كرتم خدا تعالى سے محبت ركھتے ہوتو تم لوگ میری اتباع کرو،القد تعالی تم ہے محبت کرنے لگیں گے'' اب بتاہیے ! کتنی عظیم سعادت صرف بے پرواہی کی وجہ سے ضاکع ہور ہی ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں یا وَل پہلے داخل کرو، اور نطقے وقت بایاں یا وَل پہنے نکالو، تواس میں کیا دشواری ہے، کیا مشقت ہے؟ گمر خفلت اور لا برواہی

ہے، جس کی وجہ ہے ہم نے اس کو چھوڑ ا ہوا ہے، بہت می ایسی سنتیں ہیں جن میں کو کی وقت نہیں لگتا، صرف لا پرواہی کی وجہ ہے چھوٹی ہوئی ہیں، اس طرح بہت ہے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ مختصر دھیان یا توجہ کی ضرورت نہیں، بلکہ مختصر دھیان یا توجہ کی ضرورت ہے، جس ہے ہمارے تمام اعمال صبح ہے لے کرشام تک سنت کے سانچ میں ڈھل جا کیں گئی جائے گی۔

میرے عزیز و!اور دوستو!میری آخری گزارش ہے کہ روئے زمین میں اس وفت اتباع سنت ہے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ،اورا گر کوئی سنت ایسی ہوجس برآ دمی عمل اسائی نظبات اسائی نظبات کے لئے اللہ تبارک و تعالی ہے دعا کرے کہ یا اللہ! مجھے اس سنت پڑھل کرنے میں دشواری ہورہی ہے، مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں، میری ہمت جواب دے رہی ہے، یا اللہ! آپ ہی تو فیق عطا فر ماد بجئے، ہمت عطا فرم د جبجئے۔ اگر میکام ہم کرلیں گے تو رہی الاول کا مہینہ بڑا کا میاب گزرے گا، اور اگر سارا مہینہ گڑار دیا اور عمل کچھ نہ کیا تو رہی الاول کا مہینہ کا میاب نہ رہا، وراصل ہمیں شیطان بہکا تا رہتا ہے کہ بھی تو عربڑی ہے، بعد میں عمل کرلیں گے، اس پروہ ثلا تا رہتا ہے، یہاں تک کہ آ دمی پرآ خری وقت آ ج تا ہے، اور پھر حسرت ہوتی ہے۔ قبل رہتا ہے، یہاں تک کہ آ دمی پرآ خری وقت آ ج تا ہے، اور پھر حسرت ہوتی ہے۔ قبل رہتا ہے، یہاں تک کہ آ دمی پرآ خری وقت آ ج تا ہے، اور پھر حسرت ہوتی ہے۔ قبل رہتا ہے، یہاں تک کہ آ دمی پرآ خری وقت آ ج تا ہے، اور پھر حسرت ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آ ئے القہ تعالیٰ ہم سے کوعمل کرنے کی تو فیتی عطا فر مائے ، اور ہمیں تمام سنتوں پڑھل کرنے والا بناد ہے۔ آ مین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



شخ الاسلام حفزت مولانا مفتى محمرتقى عثماني صاحب مظلهم صبط وترتبيب مولا نابلال قاضى ص میمن اسلامک پبلشرز

(اصل في نطبات - - - - (طلد ٢٠٠

مقام خطب : حراء فاؤندُ يشن اسكول (جامعددار العلوم كرايي)

وقت خطاب : ۱۲ مجنوری، دوپیرایک بج

اصلاحی خطبت : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

#### يسم الله الرحمن الرحيم

# تعليم كااصل مقصد

### اوراس کے حصول کا طریقنہ کار

۱۹۹؍ صفر ۱۳۳۳ ہے (۱۲ رجنوری ۱۳۰۳ء) کو نائب رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مواد نامفتی محرتی عثانی صاحب دامت برکاتہم نے حراء فاؤنڈیشن اسکول (شعبہ بامعہ دارالعلوم کراچی) میں معلمین ومعنمات سے ایک راہنما خطاب فر مایا۔ اس اہم اور فکر انگیز خطاب سے سامعین نے بہت فائدہ محدوں کیا۔ جناب مولا نا بلال قاضی صاحب نے قلم بند فر مایا۔ افادۂ مام کے لئے مدیر تارکین ہے۔ بشکر یہ البلاغ جمادی الاول

الحمد لله ربّ العلمين، والصارة والسّلام على رسولهِ الكريم، و على آله و اصحابه اجمعين، و على كلّ مَن تبِعهم بِاحسانِ الى يومِ الدّين. أمّا بعد

پہلے بھی ایک دومرتبہ یہاں حاضری ہوئی ہے اور ارادہ بیقنا کہ آپ حضرات سے وقتاً فو قن ملا قات ہوتی رہے اور کچھ با تیں تازہ کی جاتی رہیں، کین اپنی مصروفیات اور سفروں کی وجہ سے کثرت کے ساتھ یہاں حاضری کا موقع نہین ملا۔ اگر چہدوررہ کر الحمد لقد آپ حضرات کے حالات سے فی الجملہ باخبررہتا ہوں۔ لیکن براہ راست آپ

حضرات ہے ملا قات کا موقع کا فی ونوں کے بعد ٹل رہا ہے۔اورایک ایسے موقع پرٹل ر ہاہے جب الحمدلقد ہماری اس ٹیم میں کچھ نے حضرات بھی داخل ہوئے ہیں اور نے واخلوں کی رجسٹریشن ہمی شروع ہو بچکی ہے۔ مقصد اصل میں اس حاضری اور آپ حضرات سے ملنے کا بیہ ہم اپنے اصل مقصدی طرف توجید یں اور اصل مقصد کو یا در کھنے ک کوشش کریں۔عام طور سے ہوتا پیہ ہے کہ جب کوئی کام کسی خاص مقصد کے تحت شروع کیا جاتا ہے تو شروع میں تو اس مقصد کی اہمیت دلوں میں ہوتی ہے لیکن جب اس کا م میں انسان داخل ہوتا ہے اور اس کے بہت سے ملی مسائل ہے واسطہ پڑتا ہے اوراس میس انسان منہمک ہوتا ہے قو لبعض اوقات وہ یہ بھول جا تا ہے کہ میں کہاں ہے جا، تھا اور کیوں جیاا تھا۔اس واسطے اگر ہم تھوڑ ہے تھوڑ ہے و تفنے ہے اپنے مقصدِ زندگی کواورا پنے ادارے کے مقصد کو یا د كرتے رئيں اوراے تازہ كرتے رئيں قواميدے كدوہ جذب جوا كے برنے كاجذب ہے، وہ ان شاءاللہ ٹھنڈانبیس پڑے گا۔اس متصد کے تحت بیدحاضری ہو گ ہے اور اس مقصد کے تحت پہلے بھی دونتین مرتبہ حاضر ہونے کا موقع مدا تھا۔اورالند تعالی نے توفیق دى اورزندگى عطا فرماكى توان شاءابندآ ئندە بھى بىيسىلەجارى رېڭا-ادارے میں کام کرنے والے افراد کے بارے میں ہم آ ہنگ ہونا ضروری ہے مہلی بات جوتازہ کرنے کی ضرورت ہے وہ پیر کہ ہم ایک ایسے اوارے مین کام لررہے ہیں جوایک خاص ، واضح ،clear cut مقصدر کھتا ہے۔ یہ کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہے۔جس میں تعلیم کو تجارت کا ذریعہ بنایا جار ہاہو۔ بیٹھن تعلیم برائے تعلیم بھی

اصلاتی دُظیات نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کوا گرٹھیک سمجھا جائے اور سب لوگ جواس میں کام کررہے ہیں وہ اس مقصد میں شریک ہوں اور اس کواچھی طرح سمجھیں اوراس کی صحیح اہمیت محسوس کریں،سب کے درمیان اس مقصد کے لحاظ سے ہم رنگی ہو، ہم آ ہنگی ہوتو پھر ادارہ تر تی کرتا ہے، اس کے اندر بہتری بیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے اصل مطلوبہ قد صد کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ مقصد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، یا تھوڑے تھوڑے وقفے ہے اوجھل ہوجاتا ہواور کسی اور مقصد کی طرف ذہن چل پڑتا ہوتو کچرادارے کا اصل مقصود دمطلوب حاصل نبیس ہوتا۔ ادارے کا مقصدا یک اچھامسلمان پیدا کرناہے یا در کھنے کی بات سہ ہے کہ بیدا دارہ اس مقصد کے تحت قائم ہوا ہے کہ ایوں تو ہمارے ملک میں بہت ہے تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، اُردومیڈیم بھی ہیں، انگش میڈیم بھی ہیں، بہت ہے ادارے کام کردہے ہیں۔لیکن اس ادارے کا مقصد ورحقیقت بیہے کتعلیم ایک اچھاانسان بننے کا ذریعہ بنے ،اورایک اچھامسلمان بننے کا ذربعه بنے ۔ بیہ بےاصل مقصود کہ ہم اس ادارے کے ذریعے منصرف ایک اچھاا نسان بلکه ایک احیمامسلمان بیدا کریں۔ انكريزي نظام تعليم كامقصدا يمان كي تتمع بجها ناتها آپ حضرات ماشاءالله تعلیم یا نته ہیں۔آپ نے بیضرور پڑھا ہوگا کہ جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوااوراس کا پورا تسلط یہاں پر ہوگیا تو اس کے نتیجہ میں اس نے بید کیما کے مسلمان اس وقت تک قابوآنے والے نہیں جب تک ان کے ذہنوں کو

تبدیل ندکیا جائے ،ان کے د ماغ نہ بدلے جائیں۔انہذااس نےشروع میں تواسلحہاور ہتھیاروں کے بل بوتے پر ہندوستان پر قبضہ کیا اور صرف ہتھیاروں ہی کے بل بوتے ین بیں بکنہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اوگوں کے تنمیر خرید کر،غدار بیدا کر کے، غداروں کے ساتھ معاملہ کر کے میرجعفراور میرصا دق جیسے غداروں کے ساتھ معاملہ کر کے مکر وفریب کے ذریعے اس ملک پر قبضہ کیا لیکن اس نے بیددیکھا کہ سیا می طور پر ہم ا گران ہر قابو یا بھی لیں تب بھی ان کے اندر جونٹن جل رہی ہے، آ زادی کی ٹٹمٹے ،فکر ی آ زادی کی بھی اور سامی آ زادی کی بھی ،اس تثمع کو بجھایانبیں جا سکتا۔لیمذا اس نے یبال آ کر ہمارا نفام تعلیم جو عرصہ دراز ہے چلا آ ربا تھاا درصرف د تی شہر کے اندر دوسو بڑے مدر سے کا بچ لیول کے ، جن میں تمام علوم وفنون پڑھائے جاتے تھے اوران مین اسلامی تعلیمات بھی تئمیں ۔سلطان محر تغلق کے دور میں دوسو تتھ اور اس کے بعد ہوتے ہوتے ان کی تعداد سکڑوں تک ہینجی تھی۔اس نے آ کران تعلیمی اداروں کو بند کر دیا اور ا یک نیافظ متعلیم ملک میں جاری کرویا۔ لاردْ ميكالے كى تقرير اورآ پے حضرات نے ضرور سنا ہوگا کہ لارڈ میکا لے جوانگلینڈ کا وز رتعلیم تھا، اس نے ہاؤس آف کامینس میں بیرتقریر کی تھی اور اس پر بوری ہاؤس آف کامینس کو قائل

اس نے ہاؤس اُف کامینس میں پر تقریر کی تھی اوراس پر پوری ہاؤس آف کامینس کو قائل کیا تھا، کہ ہم انڈین کواس وقت تک اپنائیس بنا کتے جب تک ہم اپنانظام تعلیم وہاں جاری نہ کریں۔اس کی پوری رپورٹ چھپی ہوئی ہے۔اوراس نے اس رپورٹ میں ہمارے مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابوں کا نام لے لے کران کا غداتی اڑایا اور سے کہا کہ جب تک بیر کت بیں باتی رہیں گی اس وقت تک تم ان پر قابونہیں یا سکتے۔اورای ر پورٹ میں بیابھی کہا کہ جمیں انٹریا میں ایسےلوگ درکار ہیں جو ہمارے اورانٹرین قوم کے درمیان ایک واسطہ بن سکیس اوران کے ذریعے ہم اپنا تسلط انڈیا کے مسلمانوں پر قائم کرسکیں۔ وہ ایسے لوگ ہوں جواپی چمڑی کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن اینے ذہن کے اعتبار ہے ، اپنی فکر کے اعتبار ہے ، اپنی سوچ کے اعتبار ہے کمل انگریز موں۔ یہ بالکل صریح لفظوں میں اینے نظام تعلیم کے بارے میں کوئی گلی لیٹی کے بغیر واضح کردیا اورآج بھی وہ رپورٹ ریکارڈ پر ہے اوراس میں یہ بات موجود ہے۔اس ے بالکل واضح ہور ماہے کے مقصداس نظام تعلیم کا کیا تھا؟ مقصد بیتھا کہ اس نظام تعلیم کے ذریعے ان کے داوں میں جوایمان کی شع ہے اسے بچھایا جائے۔ان کے اندر جو ا ہے دین کے ساتھ محبت ہے اسے مٹایا جائے۔ان کے اندر غیرمسلم فلسفوں اور غیرمسلم طریقوں ہے اعراض ہےائے کیا جائے اوران کوہم اپنے کلرک بنا کر رکھیں۔ا کبر الدآبادی مرحوم جومشہورشاعر ہیں انہوں نے دولفظوں میں سارے کھیل کو بیان کیا توپ تھی پروفیسر پہنچے بسولا ہٹا تو رندا ہے لینی جب نکڑی کو ہٹایا جاتا ہے تو پہلے بسولے کے ذریعے اے اکھاڑا جاتا ہے، جب وہ اکھڑ جاتی ہے اور نا ہموار ہوجاتی ہے تو پھراس پر رندا پھیرا جاتا ہے تا کہ وہ ہموار ہوجائے۔تو شروع میں تو توب کے ذریعے قبضہ جمایا اور جب قبضہ کمل ہوگیا لیکن ذہنوں کی زمین ہموار نہیں تھی ،اس کے لئے انگریز نے بروفیسر بھیج کہ وہ ایسا

امااتی ظبات 🚤 💎 💮 فظام تعلیم انہیں بلائیں جن کے ذریعے ان کے ذہن جارے افکار کے لئے ہموار ہوجا ئیں۔جس طرح بسولا کے ذریعے پہلے لکڑی کوکر پدا جا تاہے اور پھرلکڑی کو ہموار ا كرنے كے لئے رندا پھيراجا تا ہے۔اى طرح بسولا تھا توپ اوراسلى جس كے ذريعے ان کو خاک وخون میں نہلا یا گیا اس کے بعد ذہن ہموار کرنے کے لئے رندا بھیجا گیا لعني يروفيسر ينتجيه اکبرال آبادی اس کابار بارروناروتے رہے: ہم تو شمچھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ لینی ہم تو سیجھ رہے تھے کہ یہ نُی تعلیم آ رہی ہے یہ ہمارے لئے ایک علم فراہم کرے گی، ہمیں علوم وفنون ہے آشنا کرے گی، لیکن پیدکیا خبرتھی اس کے ساتھ ہے ر في بحي جلي آية گي-انگریز ی تعلیم کامقصد صرف کلرک پیدا کرناتھا ہبرحال؛ بیا یک نظام تھا جس ہے انگریز کا مقصد کوئی اجھے سائنسدان، کوئی ا چھے علوم وفنون کے ماہر مین پیدا کرنانہیں تھا۔اس کا مقصد ککرک پیدا کرنا تھا۔ جواس کے زیرتسلط رہ کرکلر کی کا فریضہ انجام دیں۔ چنا چہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جب تک انگریز کی حکومت رہی ،اس وقت تک کوئی نمایاں سائنسدان اس نظام سے نکل کر سائے نہیں آیا۔طب کے میدان میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے کوئی بہت اعلیٰ

صلاحیت حاصل کی ہو کوئی ریاضی وان پیدانہیں ہوا کیونکہ مقصود ہی یے تھا کہ دہ علوم و

فنون میں ہمارے محتاج رہیں اور ذنیت ہماری حاصل کریں۔اس غرض کے تحت سے
نظام تعلیم ہم پرمسط کیا گیا تھا۔ پا کستان بننے کے بعد ہمارااصل فریفنہ بیتھا کہ ہم اپنے
نظام تعلیم کو،اپنی روایات کو، اپنے نقاضوں کے مطابق ازمرِ نوتر تیب دیں۔اس طرح
تر تیب دیں جس سے وہ زہرنگل جائے اور علوم وفنون اور سائنس اپنی تیجے شکل وصورت
میں باتی رہیں لیکن افسوں ہے کہ وہ نہیں ہوسکا ،حکومتی سطح پر بہت کوششیں ہو کیں لیکن
وہ کوششیں کا میا نہیں ہو کیں۔

علم کی ذات میں خرابی نہیں ہوتی ہخرابی طریقے پی سے پیدا ہوتی ہے بات یہ ہے کہ کسی بھی ہم میں (لیمنی چند بے کارعلوم کے علاوہ) کسی بھی فن میں کسی بھی زبان میں ،اپنی ذات میں کوئی خرابی اور بے دین نہیں ہوتی ۔لیمن اس علم کو پہنچانے والے ،اے Convey کرنے والے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح اس کے دوسروں تک پہنچا تا ہے۔ اس اس اس کو دہنوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے ، اور اس

Presentation میں وہ انسانوں کے ذہنوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اس
ہے ذہن بدلتے ہیں۔انہوں نے اپنے علوم کو ایسے present کیا ہے، مثلاً
سائنس کو لے لیجئے۔اس کے تمام شعبول یا دیگر علوم وفنون کو لے لیجئے۔ان سب کی
سائنس کو لے لیجئے۔اس کے تمام شعبول یا دیگر علوم وفنون کو لے لیجئے۔ان سب کی
حاکمت اس کے دریعے اس کے ذریعے اس طرح کی ہے کہ آ دی اس کے ذریعے مادہ

پرست ہوتا جائے ، مادیت اس پر چھاتی جائے ، روحانیت سے دور ہوتا جائے ، اوراس

کے نزویک زندگی کا اصل مقصد پیسہ کمانا، مادیت میں ترقی کرنا ہو۔ اس ہے آگے وہ

سوچنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اور مادے ہے باہر کے حقائق کو وہ خرافات سمجھ کر، یامحض ایک تو ہم پرتی (Superstition) سمجھ کراس کوچھوڑ دے ، یا کم از کم اس کواہمیت شدے۔اگر چہنام سے وہ سے کہ میں مات ہوں کہ القد تعالی موجود ہے، میں مات ہوں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، میں مانتا ہول کہ جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔ زبان سے ضرور کہدد ہے لیکن اس کے دل میں بیہ باتیں اتری ہوئی نہ ہوں۔ اس کادل وداغ بادے Material Benefits کی طرف چل رہا ہو، ای میں وہ ترتی کرر ماہو،ای کواپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہو۔ چنا نجیسائنس کےعلوم کواس طرح یڑھایا جائے اوراس کا نصاب اس طرح ترتیب دیا جائے اور پڑھانے والے اس کے ذر یعے طلبہ کواس طرح برا صائمیں کہ ان کے ذہن سے سے باتیں لگاتی جا تھی اور وہ مادے کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔اورا گروہی علوم میں کیکن انہیں کوئی تلجے طریقے ے Present كرنے والا اور يزهانے والا بوتو وواس سے يز سے والے كا ذبين دوسرے رخ مر لے جائے گا۔ مثلاً سائنس ہے، ایسرونوی ہے، اسے بڑھانے وا اگر حقیقت کی نگاہ ہے دیکھ جائے تو اس کی ایک ایک چیز اللہ تبارک وتعالیٰ کے وجود پر والت كرتى ب، الله تعالى كاتو حيد، الله تعالى كى قدرت كامله، الله تعالى كى حكمت بالغه یر دلالت کرتی ہے۔ لیکن آپ و <u>تکھتے ہیں</u> کہ بڑے بڑے سائنسدان، جوآ سانوں کی خبرا، نے والے، وہ خدا کے وجود تک ہے منکر ہو گئے۔علامدا قبال نے کہا کہ : ڈھونڈنے والا ستارول کی گزر گاہوں کا اینے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

ہے یہ نظام تعلیم ملکی سطح پر پہنپٹہیں بایا۔

## حراء فاؤنڈیشن اسکول کے قیام کااصل مقصد

ہے چپوٹا ساادارہ جو ہم نے قائم کیا ہے، یہاں مقصد کے لئے قائم کیا ہے کہ وہ زہر جوانگریز نے اپنے مقاصداور مفادات کوجامس کرنے کے لئے ڈالاتھا،جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ذہنی طور پراس نے بوری تو م کوغلام بنا دیا اور ہر بات میں نگاہ اس طرف اٹھتی ہے کہ وہ کیا کررہے ہیں؟ان کا طرزعمل کیا ہے؟اس طرف ذ ہن جا تا ے۔تواب الحمد للديقكر بيدا ہور بى جاور بر ھرجى ہے كدا يے اوارے قائم كئے جا کمیں جوابنی اصل کی طرف لوٹیس اور اس زہر کواٹھا کر بھینک ویں جوانگریز نے اس کے اندر ڈ الا ہے۔ یہ بھی ای ملیلے کی ایک کڑی ہے اوراس کا مقصد ہے ہے کہ ہم ا یک طرف اینے سب جیکٹس میں ،اکیڈمی میں اعلیٰ معیار دیں ،گریہ اعلی معیار کی تعلیم انگریز کا غلام بنانے کے لئے نہیں ، بلکہ ایک آز ادخود مختار اور عزت نفس رکھنے والامسلمان بنانے کے لئے ہو۔اس کے لئے اگر جہ ہم ابھی تک اس بات پر مجبور ہیں کہ ہم اپنی تالیفات یا اپناسلیبس واخل نہیں کر بارے کیکن چونکہ کچھ کچھ سے احساس ولایا جاتا رہا ہے، اس لئے نصاب کی کتابوں میں بھی کچھ فرق آیا ہے، اگر چہ وہ مطلوبہ معیار ہے بہت کم ہے۔لیکن چونکہ نسانی کتابیں اس معیار کی نہیں ہیں جیسی ہونی حابئیں ، اس لئے اب ساری ذمہ داری پڑھانے والے کی ہوجاتی ہے کہ وہ کس طرح پڑھاتا ہے؟ اور اس کے ذہن میں کس قتم کے یجے کی نشو ونما ہے، سوتتم کا بچہوہ پیدا کرنا جا ہتا ہے۔اس لئے ہم سب کچھاعلیٰ معیار کا پڑھا کیں کیکن اس میں انسان کوغلام بنانے والا زہر ندہو۔

اس کے لئے ہم نے ایک بہت ہی چھوٹی سی کوشش حراء فاؤنڈیشن اسکول کی شکل میں شروع کی ہے۔اس میں آپ حضرات اس مقصد میں شریک ہوکر،اس مقصد کواپنا کرآ گے چلیس اور بچوں کی تربیت کریں۔ یہ نہ جھنا چاہئے کہ اٹنے بڑے ماحول

(الله تي خطبات) میں اگر ایک ادارہ درست ہو گیا تو اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ ہے گا۔خوب مجھ لیجئے ، کہ اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کوئی کام لیتے ہیں توایک جھوٹا ساچراغ بھی تاریکی میں روشی بیدا کر دیتا ہے اور پھر التد تعالی ک سنت ہیے کہ چراغ سے چراغ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بوری امید رکھتے ہوئے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ ،مقصدیت کے ساتھ ،التد تعالی کوراضی کرنے کے لئے بیکا م کریں گے تو بیروثنی تھیلے گی۔اورجس غلامی کا ہم شکار ہیں،اس غلامی ہے نجات حاصل ہوجائے گی،اورہم یرتو کہتے ہی رہتے ہیں کہ ہم پرایسے ایسے حکمران مسلط ہیں، کین پی حکمران کہاں ہے آ گئے؟ وہ حکمران ای ذبنی غلامی کے نظام ہے ابھر کرآئے ہیں،اگران کے اندرفکری ، زادی ہوتی ،اگران میںعزت نفس ہوتی تو آج بیدملک اس حالت کونہ پنیتا۔اس لئے اگر ہم اس فکر کو لے کرچلیس تو ان شاء اللہ تعالی کا میا لی ہوگی۔ ایک بات توبیہ ہوئی۔ نیت کے اثرات نتیج پر پڑتے ہیں دوسری بات بیرکہانسان کے زاویۂ نگاہ کا بڑا فرق میڑ تا ہے۔ یعنی اس کی سوچ کے انداز کا اس کے طرزعمل پراور اس کے نتائج پر بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہرمسلمان کو بیا صديث ياد اولى مے كه: انما الأعمال بالنيات اعمال کا دامدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ایک ہی کام ہے اگر آپ بری نیت ہے کریں تواس کے نتائج کچھاور ہوں گے ، اور ای کام کواچھی نبیت ہے کریں تو نتائج

کچھاور ہوں گے۔مثلاً یہی پڑھانے کا معاملہ ہے۔اگر کو کی شخص پڑھانے کا کام اس

نیت سے کرتا ہے کہ میری شہرت ہو۔ میری ناموری ہو۔ مجھے دنیا براعالم مجھے، تو نیت

یری ہے۔ کیونکہ شہرت پسندی کے لئے کوئی کام کرنا اللہ تعالی کو پسندنہیں۔ اگر اسکے لئے کوئی شخص کام کرے گا تو اس کا انجام دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں بھی خراب ۔ آخرت میں تو اس لئے خراب کہ حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادے کہ: من مستمع، سمع الله به۔ جوشرت جا ہتا ہے اوراس غرض سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بدنام کرتا ہے۔ دنیا میں جولوگ شہرت پیند ہوتے ہیں، وہ عام نگاہوں میں بھی کوئی اچھے نہیں سمجھے جاتے۔وہ کام تو اس لئے کرتے ہیں کہانہیں احیماسمجھا جائے لیکن انہیں احیمانہیں سمجھاجا تاعر کی زبان کی ایک حکیما نہ کہاوت ہے کہ جوآ دمی متکبر ہوتا ہے،اس کی مثال ایس ہے جیسے کو کی شخص یہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو۔وہال ہے وہ ساری دنیا کوچھوٹاسمجھتا ہے۔اورساری دنیا اسے چھوٹاسمجھتی ہے کیونکہ انہیں بھی و ہنخص جھوٹا سا نظر آتا ہے۔حقیقت میں متکبر کی لوگوں کے دلوں میں وقعت نہیں ہوتی ،ای طرح شہرت ببند کا بھی حال ہے۔تواس کا انجام دنیہ میں بھی خراب اور آخرت میں بھی خراب۔ یمی پڑھانے کا کام انسان اس نیت ہے کرے کہ ملازمت کر رہا ہوں ،خود مجمی کھاؤں گااور بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔تو یہ جائز نیت ہے، نا جا ئزنہیں لیکن تُو اب کوئی نہیں۔اسلئے کہ جومقصد تھا وہ پورا ہو گیا، کیونکہ تخو اہل گئی ،اس ہے اپنا مقصد حاصل کرلیا ، بات ختم ہوگئی۔ایک دوسری نیت یہ ہوسکتی ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے اچھے انسان اور سلمان پیدا کریں گے، تو یہی عمل آپ کے لئے عبادت بن جائے گا ، تواب بن جائے گا ، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا۔

د تکھتے موجودہ نظام تعلیم نے ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی ہے غافل کر رکھا ہے۔حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔کوئی انسان دنیا میں ایسانہیں جو پہ کے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ بھی سب مانتے ہیں کہ کسی بھی وقت موت آسکتی ے ، کوئی وقت متعین نہیں ہے لیکن نظام تعلیم وتربیت نے ہمیں اس طرح ڈ ھال دیا ے کہ جو پکھ کرنا ہے ای دنیا کے لئے کرنا ہے۔جس دنیا کا پکھ پیتانہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ آج ختم ہو جائے ،کل فتم ہو جائے ،ایک مبینے بعد ختم ہو جائے ،ایک سال بعد ختم ہو جائے نے ختم ہونا نیٹینی ہے۔جو کچھ کرواسی دنیا کے لئے کرو۔ یہ مزاج مادیت نے بنایا ہے۔اس مادہ پرئت نے بنایا، جواس نظام تعلیم نے پیدا کی ہے۔اگر یہی تعلیم صحیح ذہنیت کے ساتھ ہوتی ،تو بے شک دنیا کی ترقی بھی کرتے لیکن ساتھ ساتھ مقصود اسلی ،مرنے کے بعد دالی جو زندگی آنے والی ہے، جو اصلی اور جاودانی ہے، کبھی ختم جونے والی نہیں ہے۔جس کا فائدہ یہاں کے فائدوں سے بہت زیادہ اور جس کا نقصان یہاں کے نقصانوں ہے بہت زیادہ ہے۔اس کے لئے تیاری کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا۔اس مادہ پرتی کی دنیانے وہ ذہنیت ہم سے چھین لی ہے۔ہم جا ہے ہیں کہ بیرذ ہنیت دوبارہ واپس آئے۔ بیرذ ہنیت بچوں میں بیدا ہو، طالب علموں میں بیدا ہو، بچیوں میں بیدا ہواور پھروہ اینے علوم وفنون کے ساتھ ایک صحیح معنی میں مسلمان اورآ زادفکرر کھنے والے مسلمان بنیں۔اس نیت ہے اگر میکام کیا جائے گا تو ایک ایک لمحدعبوت بن جائے گا۔ جاہے آپ انگریزی پڑھارہے ہوں، جاہے حساب پڑھا رہے ہوں، چاہے سائنس پڑھا رہے ہوں، ہسٹری پڑھا رہے ہوں، پچھ بھی پڑھا

(اصدائی نظرات) رہے ہوں۔ جو بھی پڑھارہے ہوں گے وہ سب عبادت ہوگا۔اس کئے کے آپ نے یر صانے کامقصود درست رکھا ہے۔ بچوں کواخلاق وکر دار کی تربیت کا فائدہ نہصرف بچوں کو مینیجے گا، بلکہ جب تک وہ بچیاس اخلاق وکر دار کا حامل رہے گا،اس کی زندگی کے تمام اٹال کا ثواب آپ کے نامہ اٹلال میں لکھا جائے گا۔ وہ آپ کے لئے صدقہ جار ہے ہوگا۔اللہ تعالی ہمارے دلول میں بیرجذ بہاور روح پیدا کردے، کہ ہمارے بے جو ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں انہیں صحیح معنی میں مسلمان اور پاکستانی بنانا ہے،انشاء الله تعالى بيآب كے لئے يورى عبادت ہوگى۔اور جہاں جہال بيكوشش ہوتى ہے وہال اس كِنتَائَجُ ظَاهِر مِوتِ مِينُ أَوَالَّـلِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلَنَا "قَرْآن كريم کا وعدہ ہے۔جو ہمارے رائے میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں تک پہنچا

بورب کے اسلامی اسکول

ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پورے انگلینڈ اور ویلز کے جینے اسلامی اسکول تھاس فیڈریشن کاسالانہ کئوکیشن تھا۔اس میں مجھے بلایا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تقریباً ہزار سے زیادہ بچے حافظ میں۔اور بچیوں کا مجمع ہزاروں میں تھا بچھ سے انہوں نے کہا کہ آپ ان ہزاروں بچوں میں سے کسی بھی بچے سے یہ پوچھ لیجئے کہ فلاں وقت کی کیا دعا ہوتی ہے۔ میں نے ایسی دعا کیں پوچھیں جوعا مطور سے بڑوں کو بھی یا دنہیں ہوتی ۔اور کسی تر تیب کے بغیر بچے کا انتخاب کیا ،اور پوچھا کہ کھا ناسا شے آتا ہے تو کیا دعا پڑھی جاتی ہے ایس نے فرفر سنا دی۔ووسرے سے پوچھا، تیسرے آتا ہے تو کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟اس نے فرفر سنا دی۔ووسرے سے پوچھا، تیسرے کے ایس نے فرفر سنا دی۔ووسرے سے پوچھا، تیسرے

نے کوشش کی القدتعالی نے انہیں بتیجہ دکھا دیا۔

ابھی میں پچھلے سال وہاں تھا تو دیکھ کہ ایک لڑکیوں کا بہت بڑا اسلامی اسکول و اسٹ اسکول کوفرسٹ اے لیول تک بہنچا ہوا ہے۔ پورے انگلینڈ میں تعلیم کے معیارے اس اسکول کوفرسٹ کریڈ دیا گیا اور جو نارمل عصری اسکول ہیں ، جو وہاں کی حکومت کے زیر انتظام چل رہے ہیں ، ان کے بارے میں حکومت نے اس اسلامی اسکول کے مہتم کو جس کی داڑھی بھی ہے ، اور عما سمجھی پہنتے ہیں ، ان سے درخواست کی کہ آپ ان تین اسکولوں کا کنٹرول سنجالیس کیونکہ ہم سے بیاسکول نہیں چل رہے ہیں ۔ چنا نچہ میہ تینوں اسکول جس میں انگریز نچے پڑھتے ہیں ، اس کا انتظام ان کے حوالے کیا گیا اور اب وہ ان کے جس میں انگریز ہے ہیں ، اس کا انتظام ان کے حوالے کیا گیا اور اب وہ ان کے خس میں انگریز ہے ہیں ۔

# دین اسلام کے نام سے شرمانا حچوڑ دیجئے

خدا کے لئے دین اور اسلام کے نام سے شر مانا چھوڑ دو، ایک مرتبد دل میں سے بٹھالو۔ بیجو ذہنیت اس نظام تعلیم نے بیدا کردی ہے کہ لوگ ہمیں Backward نہ سمجھ لیس، بیرنہ بمجھ لیس کہ They are reverting the clock جہ نے بیشرم باقی ہے کام نہیں ہوسکتا۔ لیکن جب تک ایک مرتبہ اس شرم کو تو رادا این برادا سے تو ردیا کہم مسلمان میں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔مسلمان ہونے پرفخر ہے، ہمیں اینے اسلام پرلخر ہے، اینے دین کے شعائر پرفخر ہے تو ساری دنیا اس كآ ك زير موتى بي شاعر في بوى بيارى بات كى تقى كه: انے جانے سے جب تک تم ڈرو کے زمانہ تم یہ بنتا ہی رہے گا جب سے ہم اوگوں کے بننے سے ڈررہے ہیں، حیاروں طرف سے روز پٹائی مورای ہے، ایک مرتباس شرم کوتو رو دایے اندرخوداعماوی بیدا کردو،ایے طریقے يرجروسه كراد، الله تبارك وتعالى يرجروسه كراد، اس بات يرايينه ول ميس فخر پيدا كراوك ہم الجمد لتدمسلمان ہیں۔اور ایسا ہی مسلمان سب کو بنا نا جا ہتے ہیں۔جس دن پیشرم انوٹ گئی اور بیاحساس دل میں پیدا ہوگیا تو آپ کا ہرعمل، ہرقول وفعل ایک مستقل دعوت ہوگا اوراس ہے ان شاءاللہ ایس نیل پیدا ہوگی جواس ملک کو،قوم کو، ہماری ملت کومطلوب ب-ای بات کی یادو ہانی کے لئے آج ہم جمع ہوئے تھے۔اللہ تارک وتعالیٰ ہمیں اس مقصد کو بھینے کی اور اے رُوبِعمل لانے کی تو فیق عطا فرمائے۔اوران شاءالتد مجھے امید ہے کہ الحمد للہ جو ساتھی ،خواہ وہ مردول میں ہوں یا خوتین میں، یہاں جمع بیں وہ ای جذبہ کے ساتھ آئے ہوں گے اور اس جذبہ کو برقر ارر کھتے ہوئے اسے مزیدرتی دینے کی کوشش کریں گے اور بچوں کی تعلیم وتربیت کی طرف ای نقط نظر سے ا بی توجہ کوم کوز رکھیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

الميت (ملا) --- (ملد :٠٠

قوت عشق ہے ہر بہت کو بالا کردے دہر میں اسم محمد بالنفینے ہے اُجالا کردے اقبال"

وين ا تباع کا نام شخ الاسلام حضرت مولانا مفتى محمرتقى عثماني صاحب مظلهم ضبط وترتبيب مولا تاسيدنبيم الحن تحانوي صاحه میمن اسلامک پبلشرز

اصلائی نطبات (۱۲۰)

مقام خطاب المعداشرفيه لاعور

وقت نطابت : عارا كتوبر، بعد فما زعصر

اصلاتی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اصلا کی خطبات (۲۰)

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

# د بن اتباع

اور اعمال ظاہرہ وباطنہ کی درنتگی کا نام ہے

حدرت مورا نامحرتق عنانی صاحب زید مجد ہم مجس صیلت المسلمین کے نویں سالاندا بھائ بیل شرکت کے لئے مور ندے اراکتو بر کے 190 وکول ہور تشریف لائے ، اور اس روز بعد نماز عمر کی مجس میں حاضرین کواپنے مواعظ حسند سے نوازا۔ جسے مولا ناسیونیم المحسن تھانوی مظلیم نے اتکام بند کی ، سپ کا خطاب قار کین خطبات کے استفادے کے لئے چیش کیا جار ہا ہے۔بشکریہ اہنا مداہل شاد رابعوم کرا چی

الْحَمْدُ لِلّهِ مَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَتُوْمِلُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَ نَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ أَنْمُسِنَا وِمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِمَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَاهَا دِى لَهُ وَ أَشُهَدُانَ لَّالِهَ إِلَّا اللّهُ وَحَدَهُ لَا شرِيعَ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَاهَا دِى لَهُ وَ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ وَرَسُولُهُ مَ صَمَّى اللّهُ تَعَالَى عَنيهِ وَ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً اما بعد: فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيطْنِ الرَّحِيم ، بِسُمِ الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيم ، وينايُّها الله مولانا العظيم ، وصدق رسوله الصَّدِقِينَ قَامَلُهُ وَسِ العُلْمِين والشَّاهِدِين و الشَّاكِرين والشَّاهِدِين و الشَّاكرين والحالِين والشَّاكرين والمُحمد لله وب العُلْمِين

تمهيد

بزرگان محترم وبرادران عزیز! اس مجلس میں کوئی بات عرض کرتے ہوئے ول میں کچھ عجیب وغریب فتم کے جذبات محسوں ہورہے ہیں۔الحمدالقد تقریباً ہر سال مجلس صابنة المسلمين كے اس ايمان افروز اجتماع ميں حاضري كي سعادت نصیب ہوتی ہے، جب بھی حاضری ہوئی اس غرض سے ہوئی کہ الحمد القداس مجلس میں اینے بزرگوں میں ہے کوئی نہ کوئی بزرگ یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کی زیارت، خدمت ،صحبت اورارشادات وافا دات ہے استفادہ کا موقع ہے گا ،اس مرتبه بھی درحقیقت حاضر ہوتے ہوئے دل میں پیطلب اور تڑپتھی کہا ہے امتد والوں کا اجتماع جن کی زندگیاں اللہ جل جلالہ کی رضا کے مطابق بسر ہور ہی ہیں ، ان حفرات کی صحبت میں چندلمحات بھی میسر آ جا کیں تو پیرانسان کی بڑی عظیم سعادت ہے،اورسب بڑا داعیہاورسب سے بڑی کشش بیقی کہالحمد مندثم الحمد ملت جارے سروں برحضرت مولا نا فقیر مجمر صاحب دامت برکاتہم ( اس وقت حضرت والا رحمة الله عليه بإحيات تھے) كا سابيه موجود ہے، الله تعالى ان كو ہميشه صحت و

عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، حضرت والابھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور حضرت والا کی خدمت اور صحبت میں جولحہ بھی میسر آجائے، حقیقت بیہ بے کداس نعمت کا کوئی

شکرا دانہیں ہوسکتا۔

اولياء كي صحبت

میں نے اپنے والد ما جد قدس القد سرہ سے سنا کہ وہ جومشہور شعر ہے کہ

یک زمانه صحبتے با اولیاء بهتر از صد ساله طاعت ہے ریا

لیمنی اولیاء کرام میں ہے کسی کی ایک کمیح کی صحبت کا میسر آ جانا سوسال کی ہے ریااطاعت ہے بہتر ہے۔ والدصاحب قدس القدسرہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ اس شعر کی شاعر انہ مبالغے سے کا م لیا گیا ہے کہ

ایک کھے کی صحبت سوسال کی ہے ریا اطاعت سے بہتر ہے، لیکن فرمایا کہ اس شعر

میں مبالغے کا تو کیا سوال پیدا ہوتا ،اصل حقیقت کومتاط انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ چننچے حضرت حکیم الامت مجد د ملت قدس القد سرہ نے فرمایا کہ اگر شاعر یوں بھی کہتا

توضیح ہوتا کہ:

یک زمانہ صحبتے ہا اولیاء بھتر از صد سالہ طاعت سے ریا لیمنی اولیائے کرام کی ایک لمحد کی صحبت سولا کھ سال کی بے ریا اطاعت ہے۔ بھی بہتر ہے،الند کے ولی کی ایک لمحد کی صحبت کا میسر آ جانا آئی بڑی نعمت ہے۔

الامرفوق الادب

حاضری کی سب سے بڑی کشش بیتھی کہ الحمد للد حضرت والا یہاں تشریف فرما ہیں ، ذہن میں دور دور تک میشائبہ بھی نہ تھا کہ اس مجلس میں مجھے نا کارہ سے پچھے کہنے کی فرمائش کی جائے گی ، اول نہ تو لیافت ، نہ علم ، نہ کمل کہنے کے لئے جو صلاحیتیں درکار ہیں ، ان سے دامن خالی ، دوسرے ان بزرگانِ دین کی اور حضرت اصاء کی خطب ت

والا کی موجود گی میں لب کشائی بڑی آزمائش معلوم ہوتی ہے، کیکن ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں نے جمیں بیہ سکھایا ہے ، جو دین کا ایک حصہ ہے کہ''الامرفوق الا دب'' یعنی بڑے اگر کوئی تھم دیں تو اس کے آگے اپنی خواہش اور اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کران کے تھم کی تعمیل کرنی جا ہے ، اور اپنے عقل کے گھوڑ نے نہیں دوڑانے جا ہمیں۔

#### دین نام ہے اتباع کا

در حقیقت سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، کیونکہ دین نام ہے اتباع کا،
سر جھکا دینے کا، جو تھم آگیا، اس کے آگے سر جھکا دیا جائے، چاہے دل چاہتا ہو، یا
نہ چاہتا ہو، عقل مانتی ہو، یا نہ مانتی ہو، دل کی خواہش ہو، یا نہ ہو، اس کے آگے سر جھکا
دینہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اسلام کے معنی ہیں جھک جانا، اپنے آپ کواللہ
تعالیٰ کے احکام کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے اور
جسکوا پنا ہوا بنا یا ہے، جس کوا پنا مقتدا بنایا ہے، اسکے تھم کے آگے جھکا دین، یہی دین
ہے، پھر عقلی گھوڑ ہے دوڑانے کی گنجائش نہیں، یہ دین در حقیقت عشق والا دین ہے۔
عاشقی جست گو بندی جاناں بودن

ول برست دیگرے دادن و حیرال بودن

يعنى عشق كيا ہے؟ س لو إعشق بير بے كم محبوب كا غلام بن جانا ، دل كو محبوب

کے ہاتھ میں دیدینا، اورخود حیران رہنا۔

ورحقیقت دین کا خلاصدیمی ہے، اگریہ بات حاری اور آپ کی سمجھ میں

(اصلاحی فصبات) --- (۱۲۵) --- (بعد . ۲۰

آ جائے تو سمجھنے کہ دین سمجھ میں آگی، جب حکم آگی القد تعالیٰ کی طرف ہے تو پھر حکم آگی القد تعالیٰ کی طرف ہے تو پھر حکمت کا، مصلحت کا، خواہش کا، عقلی دلائل کا، حجتوں کا سوال نہیں، بلکہ یوں سمجھنا

علی و در دگار کا میرے پرور دگار کا ہے، میرے پیغیبر کا ہے، میرے پرور دگار کے پیغیبر چاہیے کہ پیشکم میرے پرور دگار کا ہے، میرے پیغیبر کا ہے، میرے پرور دگار کے پیغیبر

وارث کا ہے، تواب اس کے بعداس میں سرتا لی کی منجائش نہیں۔

بیٹے کو قربان کرنے کا حکم

علم آگیا کہ بیٹے کو تربان کردو، حکم آگیا کہ وہ بیٹا جوامنگوں سے مرادوں سے مانگا گیا ہے، وہ بیٹا جس کے لئے دعا کیں کی گئیں، اور وہ بیٹا جواب چلنے پھرنے کے قابل ہواہے، اس کے بارے بین حکم آگیا کہ اس کے گلے پرچھری پھیر

دو، میری مراد حضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام کی ذات بابر کات ہے کہ جب تھم آگیا تو اب اس کے بعد اس بات کی مخبائش نہیں کہ کیوں قربان کروں؟ اس ک

جمع واب ال کی علت کیا ہے؟ آخراس نے نے کیا تصور کیا ہے؟ کیا گناہ کیا ۔ حکمت کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ آخراس نے نے کیا تصور کیا ہے؟ کیا گناہ کیا

ہے؟ اور بیاتی امنگوں اور مراووں ہے ما نگا گیا تھا ، تو اس کو کیوں قتل کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اس کے گلے پرچھری پھیرنے کو کیوں کہا جارہا ہے؟ بیسوال نہیں ، بس تھم

رہ ہے، ان سے سے پر پر رن دیر ہے ویوں جا جارہ ہے، بیر وال میں انہا ہے۔ آگیا تو سرنشلیم خم، یہاں تک کہ بیٹے ہے بھی اس کے آ زمانے کے لئے پوچھا کہ

و کیکھیں بیٹا کیا کہتا ہے:

يَابُنَىَّ إِنِّي اَرِي فِي الْمَنَامِ اَنِّيُّ اَذْبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تُرى

(الضقت : ۲۰۲)

لین اے میرے بیارے مٹے: میں خواب میں دیجھتا ہوں کہ تہارے گلے

پر چھری پھیرر ہا ہوں، تم بناؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی ابراہیم خلیل القدعلیہ السلام کا بیٹا تھی، اور وہ بیٹا جس کے صلب سے سر کار خہتم الا نبیا وصلی القدعلیہ وسلم تشریف لانے والے بیں، اس بیٹے نے بھی بلیٹ کر بیٹبیس پوچھا کہ ابا جان میرا

تصور کیا ہے؟ اوراس تھم میں کیا حکمت ہے؟ بلکہ جواب ویا توبید یا:

يا أَبْتِ افْعلُ مَاتُوْمَوُ سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِيْنَ

یعنی آپ کوجس بات کا حکم دیا گیا ہے اباجان! اے کر گزریئے، آپ انشاء

الله مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاکمی گے۔ نبی کا بیٹا بلٹ کریہ نبیس پوچھتا کہ مصلحت کیا ہے، علت کیا ہے؟ بلکہ آپ کے پروردگار کا حکم ہے تو کر گزر ہے، چر

چون و چرا کی مجال نیس ، پھرتو بیکام کرنا ہی ہے، البدا: اِفْ عَالُ مَا تُومَرُ سَتَجِدُ بِيُ

النشاء اللَّهُ مِن الصبريْنَ

## دین حکمتوں کے تا بع نہیں

ورحقیقت آج کل ہم لوگوں میں جوطرح طرح کی تمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں،
اس کی ایک بنیاد سی بھی ہے کہ ہم نے دین کو حکمتوں اور مصلحتوں کے تابع بنار کھا ہے،
حکمت سمجھ میں آئے گی تو دین کا حکم ، نیس کے ،حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی تو اپنی
عقلی تا ویلیس چاہ نیس کے ، نہیں کے کہ بی حکم دین کا کیوں آگی ؟ اوراس کو دین کسے
قرار دیا جائے ؟ عقلی ناویمیں ،عقلی جمینی دوڑائی شروع سرویں گے ، جبکہ دین
ورحقیقت نامے ہے جماد نے کا ،ابند تبرک وقع ہی کا حکم آگیا تو بھر جون وجے کی

اصله می خطبات اصله می خطبات

مجال نہیں ، القد تعبالی اپنی رحمت ہے یہی بات جمارے دلوں میں بٹھا دے کہ جم در حقیقت متبع بن جا کیں ، اتباع اور انقیا و پیدا ہوجائے ، تو بس سارے مسائل حل ہو

#### حضرات صحابه اوراتباع

جا کیں گے۔

حضرت حکیم الامتٌ نے ایک ملفوظ میں ارشاوفر مایا کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تع کی علیم اجمعین کے حالات میں نظر آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دوعالم صلی اللّه علیه وسلم کی مجلس ہوتی تھی تو حضرات صحابہ کرام کی طرف سے شبہات نہیں ہوتے تھے، سوال تو کر لیا کہ اس کا کیا تھم ہے، لیکن شید، اعتراض جو آج کل ہرانیان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بیتھم کیوں ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ یہ یا تیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کہیں نظر نہیں آئیں گی ، ان کو شبهات پیدائبیں ہوتے تھے، حضرت تھا نو کی نے فر مایا کہ اس کی وجہ بیٹھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قلوب میں امتد تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وعظمت کامل تھی ،اور اس کے نتیجے میں اتباع وانقیا د کامل تھا، دراصل شبہات پیدا ہوتے میں عظمت کی کمی ہے، کہ ریتھ م یوں دیدیا گیا ، جب دین کی ،اللہ کی ،اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم کی عظمت ول میں جا گزین ہوتو پھرشبہات پیدائمیں ہوتے۔ بروں کے علم کی تعمیل بہر جال! بزر ً وں نے ہم کو بہ سکھا یا اس واسطے باوجود بکہ بڑی شرم معلوم

املاحی نطبات

ہوتی ہے،لیکن بروں کے تعمیل تھم کی خاطر اور مخصیل سعادت کی خاطر کچھ عرض کرنا لازمی اور فرائض میں داخل ہو گیا،تو خیال آیا کہ کیا عرض کروں؟ در حقیقت جیسا کہ

حضرت مولا نامشرف علی صاحب تھا نوی نے فر مایا تھا کہ:

عبد گل رفت و گلتان شد خراب بوئے گل را از کہ جوئیم؟ از گلاب

ہمارے جو ہزرگ اس وقت ہمارے درمیان موجود نبیس ، وہ بھی اپنی زندگی

کے اندر الحمد لله جمارے لئے اتنا براس مانے چھوڑ گئے ، اتنی بری دولت چھوڑ گئے کہ

اگرہم ساری عمراس دولت اوراس سرمائے ہے ہی فائدہ اٹھاتے رہیں تو ہماری دنیا

وآخرت کے لئے کافی ہے، تو خیال آیا کہ حضرت تھیم الامت قدس اللہ مرہ کے

لمفوظات میں ہے کوئی ملفوظ اس اندازے ہے پیش کروں کے سب سے پہلے اپنے ت

نفس کو مخاطب کر کے آپ حضرات کو سنا دیا جائے ،اس میں جو پچھاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تشریح کے لئے ول میں بات ڈالیس، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروی

جائے ، تو حضرت کے ایک دوملفوظات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ، فرمایا:

### ايب ملفوظ

'' پچھا عمال مامور بہا ہیں اور پچھا عمال منبی عنہا ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی ('' مامور بہا'' کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شریعت نے تھم ویا ہے کہ ان اعمال کو کرو، اور' دمنبی عنہا'' کے معنی یہ ہیں کہ پچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے ہے دوکا گیا ہے کہ یہ کام نہ کرو)

ملائی نطبات برہ بھی اورا عمال باطنہ بھی ، ہردوقتم میں پھیلمی اور پھیلی فظیال ظاہرہ بھی اور بھیلی اور پھیلی فظیال ہوجاتی ہیں،مشائخ طریق طالب کے حالات اور عوارض فیطیال ہوجاتی ہیں،مشائخ طریق طالب کے حالات اور عوارض کو بجھ کران کا علاج بتادیتے ہیں،ان پر عمل کرنا طالب کا کام ہے، اوراعانت طریق کے لئے پھھ ذکر بھی تجویز کردیتے ہیں،اس تقریر سے طریق اور مقصود دونوں واضح ہوگئے''

حضرت والاقدس الله مره کے ملفوظات میں میہ عجیب وغریب بات نظر آتی ہے کہ پختھر سے پختھر جملہ لے لیجئے ، اتنا جامع ہوگا ، اتنا ہمہ گیر ہوگا کہ اگر آ دمی صرف اس کو بمجھ کر اس پڑمل کرنا شروع کر دی تو اس کے لئے کانی ہے ، خود بھی فریادیا کہ اس تقریر سے طریق اور مقصود دونوں واضح ہوگئے ، یعنی میہ بات واضح ہوگئی کہ مقصد کیا ہے ، اور اس کے حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے ، جب میہ دونوں چیزیں معلوم

ہو گئیں توعمل کرنا آسان ہوگا۔ مصال کا تقشیہ

اعمال كي تقسيم

تشری اس کی ہیہ جو حضرت نے فرمایا کہ شریعت لیمنی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے انسان پر کچھا عمال فرض کئے گئے ہیں کہ بیکا متہبیں کرنے ہیں، اور کچھا کا مقابی کے لئے کہا اور کچھا کا موں سے روکا گیا ہے کہ بیکا متہبیں نہیں کرنے ، جو کا م کرنے کے لئے کہا گیا ہے، اس کی بھی دونشمیس ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جو ہمارے ظاہر ہے تعلق ا

ر کھتے ہیں، یعنی ہاتھ پاؤں ہے، ظاہری اعضاء ہے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً نماز پڑھنا، ہمارے ظاہری اعضاء ہے تعلق رکھتا ہے، روز ہ رکھنا، زکو ق دینا، حج کرنا، میہ (اصلاتی فصیات) - - - (ملد ۲۰ ) - - - (ملد ۲۰ )

سب ہمارے ظاہری اعضاء ہے تعلق رکھتے ہیں، بیا عمال ظاہرہ مامور بہاہیں، اس طرح کچھا ممال جن کے کرنے کا حکم ویدیا گیا ہے، مگران کا ہمارے ظاہری اعضاء سے تعلق نہیں، بلکہ ان کا ہمارے باطن سے تعلق ہے، یعنی ہمارے قلب سے، ہمارے دل ہے تعلق ہے۔

صبرا درشكر كأحكم

مثلاً عظم دیدیا گیا ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑے، کوئی تکلیف پنچے تو صبر کرو،
صبر کا تھم بھی ای طرح قرآن میں آیا ہے جس طرح نماز کا تھم آیا ہے، جس طرح "أفينه و اللصلوة" آیا ہے، ای طرح "اِصُبرُوً" بھی آیا ہے کہ صبر کرو، صبر نہ ہاتھ ہے کیا جاتا ہے، نہ پاؤں ہے کیا جاتا ہے، نہ منہ ہے کیا جاتا ہے، نہ پاؤں ہے کیا جاتا ہے، نہ آنکھ کان سے کیا جاتا ہے، نہ منہ ہے کیا جاتا ہے، نہ زبان ہے کیا جاتا ہے، نہ زبان ہے کیا جاتا ہے، نہ آنکھ کان سے کیا جاتا ہے، نہ منہ ہے ای طرح نہ زبان ہے کیا جاتا ہے، نہ زبان ہے کہاں ہے بوتا ہے؟ یہ بوتا ہے دل ہے۔ ای طرح نہ کر کرو، اللہ تبارک وقع کی بات پیش آئے ، یا کوئی آرام ، کوئی مسرت عاصل ہوتو اس پرشکر کرو، اللہ تبارک وقع لی نے شکر بھی ای طرح فرض کیا ہے، جس طرح نہ زبان کیا اور شکر بھی محض زبان طرح نہ زبان ہے اس کا طرح نہ زبان ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یفعل قلب کا ہے، انسان کے باطن کا ہے۔ اظہار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یفعل قلب کا ہے، انسان کے باطن کا ہے۔

ای طرح قرآن وحدیث میں تھم آیا ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے ، فرمایا ''مُ تواضع للّه رَفعهٔ اللّهُ'' یعنی جو شخص اللّه ( کوراضی کرنے ) کے لئے تواضع (پستی) اختیار کرے، اللہ تو کی اس کو بلندی عطافر مائے گا۔ بعض لوگ جمھتے ہیں کہ تواضع کا مطلب میہ ہے کہ انسان سر جھکا دے، یا اپنے آپ کو نا کارہ ناچیز کہددے،

حقیقت میں تواضع اس کا نام نہیں، بلکہ تواضع ورحقیقت قلب کافعل ہے کہ دل ہے انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے، بیتواضع ہے،اس کا بھی تھم دیا گیا ہے،اس طرح بہت

ے اٹمال ایسے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے ، کیکن وہ جمارے طاہر سے تعلق نہیں رکھتے ،

بلکہ ان کاتعیق ہمارے باطن سے ہے، ہمارے قلب سے ہے۔

اخلاص كاحكم

ای طرح اخلاص لیعنی خلوص، جو سارے انتال کی روح ہے، کوئی عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں، سارے انتمال کی روح ہے ہے کہ ان میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لئے انسان کام انجام دے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنو دی کے لئے انجام دے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنو دی کے لئے انجام دے، اپنی بڑائی پیش نظر نہ ہو، اپنی شہرت مقصود نہ ہو، نداپنی نام ونمو د مقصود ہو، بلکہ اللہ جل جلالہ کوراضی رکھنے کے لئے انسان کام کرے، یہ ہے اخلاص، اخلاص بھی زبان سے نہیں ہوتا، باتھ سے نہیں ہوتا، با کھ سے نہیں ہوتا، باتھ سے نہیں ہوتا، باتھ سے نہیں ہوتا، پاؤل سے نہیں ہوتا، ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتا، بلکہ بیا انسان کے قلب کافعل ہے، یہ قلب کے اندر ہوتا ہے، اور بیا مور بہا ہے، اس طرح نیا ہری انتمال کے اندر بعض انتمال ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا ہرا ہے، اس طرح نیا ہری انتمال کے اندر بعض انتمال ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا ہرا ہوتا ہے، اور نہیا ہری انتمال کے اندر بعض انتمال ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، مثلاً بید کہ مجموت نہ بولو، نیست نہ کرو، شراب نہ ہیو، کی شخص کی دل آزاری نہ

رو، وغیرہ وغیرہ ، اس طرح کیجھ اٹمال قلب کے بیں ، جن سے روکا گیا ہے کہ

ہے ول میں بیصفات بیدانہ کرو۔

مثلًا تکبر ہے، اپنی بڑائی جتانا ہے، بڑائی کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی تکبر کا ،اور بهام الامراض یعنی تمام بیار یوں کی جڑ ہے ،اس لئے کہتما م امراض باطنہ کے سوتے تکبر ہے کیمو نتے ہیں ، اور القد نتارک و تعالیٰ کو تکبر بہت ہی ناپسند ہے، فر مایا کہ بڑائی میری حیا در ہے، جو تخص اس میں میرے ساتھ منازعت کرے گا تو میں اس کو پیاڑ ڈالوں گا، اس واسطے مکبر حرام ہے، اورای طرح حرام ہے، جس طرح شراب پینا، جواکھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، اتنا ہی حرام تکبر بھی، بغض بھی ،حید بھی ہے، بیسارے کے سارے اعمال ہیں باطن کے ،اور بیکھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح شراب بینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے،غرض شریعت نام ہے ان سب کے مجموعے کا، کوئی شخص ظاہری اعمال تو بورے انجام دے رہاہے، روز ہ رکھ رہاہے، نماز پڑھ رہاہے، ذکو ہ دے رہاہے، ذکر کر رہاہے، تبہیج پڑھ رہا ہے، کیکن اعمال باطنہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا ،صبر کے موقعوں برصبرنہیں کرتا ،شکر کے موقع پرشکرنہیں کرتا ،اس کے قلب میں ا خلاص موجود نہیں ہے، تواضع موجود نہیں ہے، اور ایٹارموجود نہیں ہے، یہ اخلاق باطبنه اورا خلاق فاضله اس میں موجودنہیں ہیں ، تو اس کے معنی سے ہیں کہ اس کا دین ناقص اورا دھورا ہے ، جیسے کوئی څخص نمازیر مصے اورروز ہندر مکھے تو وہ دین کامتیج نہیں لہلاسکتا،اسی طرح نماز روز ہ کرے،کین بیا خلاق باطبندایے اندر بیدا نہ کرے تو تبھی بھی اس کا دین کامل نہیں ہوسکتا، یا کو کی شخص چوری ہے بچتا ہے، ڈ ا کے ہے

بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، نیبت سے بچتا ہے، کیکن تکبر سے نہیں بچتا، تکبر دل کے اندر موجود ہے، تو اس کا دین کبھی کامل نہیں ہوسکتا، دین ای وفت کامل ہوگا جب ظاہری اعمال بھی درست ہوں، یعنی شریعت کے اور اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوں، اور باطنی اعمال بھی درست ہوں، قلب کی بھی اصلاح ہو۔

## اعمال ظاہرہ کی درستی اعمال باطبنہ برموقوف

بلکہ میرے والد ما جدفترس اللہ سرہ فر مایا کرتے تھے کہ اعمال باطنی کی درتی در حقیقت اعمال ظاہرہ کی درتی برفوقیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر اعمال باطنہ ورست نہیں ہیں تو اعمال ظاہری بھی درست نہیں ہوں گے،مثلاً اگرا خلاص موجود نہیں اور آ ومی نماز پڑھر ہاہے، اللہ کی رضا جوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ دکھا والمقصود ہے، نام و نمود مقصود ہے، اس نماز کی ایک ومڑی قیت نہیں، اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ ''مَنُ صَلَّى يُوائِي فَقَدُ أَشُوكَ بِاللَّهِ ''جونمازيرٌ هِريا كي فاطر ، وكهاو\_ کے لئے ،تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھبرایا مخلوق کو، تو وہ نماز بھی بیکارے، بیکارے مرادیہ ہے کہ فقہی اعتبارے نماز درست ہوگئی،لیکن اس پر جوثمرہ تُواب كا مرتب ہونا ہے، وہ اخلاص كے بغير مرتب نہيں ہوگا ،اس لئے اعمال باطند كى اصلاح زیادہ ضروری ہے، زیادہ مقدم ہے اعمال ظاہرہ ہے، پھرایک مئلد ہیہ ہے کدا ممال ظاہرہ کے اندر جوخرابیاں جو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کے لئے کتابیں موجود ہیں ، ان کو آ دمی پڑھ لے تو بیتہ لگ جا تا ہے کہ نماز میں کیاغلطی

امدی نظبت بعد ۲۰ میری نظبت بوئی، نمازیر هنه کاطریقه کیا ہے، روز ہ رکھنے کاطریقه کیا ہے، زکو قادا کرنے کاطریقه کیا ہے، فج کرنے کاطریقه کیا ہے، بیعلم کتابوں

ے بھی حاصل ہوج تا ہے، ای طرح اگر آ دمی ظاہری برے کا موں میں مبتلا ہے، تو خود سمجھ جائے گا کہ میں تاجائز کام کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، غیبت کر رہا

ہوں، ناجائز کا موں کے اندر مبتلا ہوں، تو اس کوخو دا حساس ہوگا۔

# باطن کی بیار بوں کاعلم خودنہیں ہوتا

لیکن باطن کے امراض ایسے ہیں، باطن کی بیاریاں ایس ہیں کہ ان کا انسان کوخودییة نبیس لگته، بیمار کوبسا او قات خودییة نبیس لگتا که میس فلال باطنی بیماری میں مبتلا ہوں ، اس کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی صاحب نظر اس کو نہ بتائے کہ تیرے اندر کیا بھاری ہے،اس وقت تک بھاری محسوس ہی نہیں ہوتی ،ساری عمر گزرگئی بمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں ،لیکن دل میں پچھ روگ یال رکھے میں ، تکبر کے ،خود پیندی کے ،عجب کے ، ریا کے ،ان کے بت دل میں سامے ہوئے ہیں ، اور آ ومی سمجھ ریا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں ،تو دوسرا کوئی معالج صاحب نظر بتا تا ہے کہ تیرے اندرفلاں بیاری یائی جاتی ہے،اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے، جوظا ہری بیاریاں ہیں،ان کا احس س خود بیار کو ہوجا تا ہے مثلاً اگر مجھے بخار چڑ ھد ہا ے، تو بیتہ لگ جائے گا کہ بخار آر ہا ہے، لیکن تکبر ہے، اس کا پیتہ بڑے بڑے صاحب نظر، بزے بڑے ابل علم اور ابل تحقیق کو بھی نہیں لگتا ، ان لوگول کے دلول میں تکبر سایا ہوا ہوتا ہے ،اور پیۃ بھی نہیں لگنا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں۔

بہتواضع کا دکھاواہے حضرت تحکیم الامت قدس الله سره نے ایک ملفوظ میں ارشا دفر مایا کہ بعض لوگ گفتگو میں انکساری کی خاطر کہددیتے ہیں کہ میں بڑا ناچیز ہوں، نا کارہ ہوں، برا گناہ گار ہوں، برا خطا کار ہوں، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور سیجھتے ہیں کہ دہ ان الفاظ کے استعال کرنے میں تو اضع کررہے ہیں ، اینے آپ کو کمتر قرار دے رہے ہیں، ناچیز نا کارہ کہدرہے ہیں، تو گویا تواضع برعمل کر رہے ہیں، لیکن حضرت نے فرہ یا کہ بسا اوقات بیالفاظ جوتو اضع کے طور پرزبان سے نکال رہاہے، حقیقت میں میخودا کی بڑی بیاری ہوتی ہے،حقیقت میں بیتواضع نہیں ہوتی ،تواضع ک ریا ہوتی ہے،تو اضع کا دکھا وا ہوتا ہے،اورحقیقت میں تکبر ہوتا ہے، دلیل اس کی

یہ ہے کہا گرکوئی ملیٹ کریہ کہددے کہ صاحب بالکل صحیح فر مایا آپ نے ، واقعتا آپ بہت نا چیز ، نا کارہ ، گناہ گاراور خطا کارانسان ہیں ،اگر کوئی ملیٹ کریہ کہددے تو بڑا

برا گئے گا، بہت نا گوار ہوگا تو معلوم ہوا کہ جو پچھ کہدر ہاتھا وہ سیچے دل سے نہیں کہدر ہا تھا، بلکہ اس لئے کہدر ہاتھا کہ دوسرا پلٹ کر کہے کہ نہیں صاحب آپ تو بڑے عالم

فاضل ہیں، آپ تو بڑے متقی پر ہیز گار، بڑے نیک مقدس بزرگ ہیں، تو بیتو اضع نہ ہو کی، تو اضع نہ ہوگ، تواضع کی ریا ہو کی، تواضع کا دکھاوا ہوا، جوحقیقت میں تکبرتھا، تو اب بتا ہے!

ظاہر میں اور دیکھنے میں تو وہ محف تو اضع سے کام لے رہا ہے، کیکن تھیم الامت جانتا ہے، تھیم الامت سمجھتا ہے کہ حقیقت میں تو اضع نہیں ہے، تکبر ہے، یا ریا ہے، نام

تمود ہے۔

#### شیخ کواینے حالات بتلائے

غرض نفس کے امراض کا پیتائیں لگتا، یعنی خود بیار کو پیتائیں لگتا جب تک کہ کسی معالج کی طرف رجوع نہ کرے، اور اس کے سامنے اپنے حالات نہ رکھے، اور پھروہ جس طرح کیج اس کے مطابق عمل کرے، اس کے علاوہ کوئی راستے نہیں، اور عاد خااس کے بغیرانسان کی اصلاح بی نہیں ہوتی۔

صراطمتنقيم كياب

بهارے والد ما جدقدی الله سر و فر ما یا کرتے تھے کہ آپ نے سنا ہوگا ہزرگوں ہے کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ﴿ إِهْ لِهِ لَا المصراطُ الْمُسْتَقِيْمُ " ب، كونكه الرصراط متقم مل كي توسجي يجول كيا مهارا قرآن کریم صراطمتقیم کی تفصیل ہے کہ صراطمتنقیم کیا ہے، اب بیدد یکھئے کہ قرآن كريم نے صراطمتقيم كى تفييركياكى ب،صراطمتقيم كيا ب، تو صراطمتقيم كے بارے میں بینبیں فرمایا کہ بیراستہ ہے، نہ کسی کتاب کا نام نہیں لیا کہ فلال کتاب کا راسة، بلك كيا فرما ياك 'صِوَاطَ الَّه بِينَ أَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ '' كدراسة ان لوكول كا جن پراے اللہ آپ نے انعام فر مایا، آپ نے اپنی نعمت نازل فر ، کی ، اور وہ کون مِين، سورة انعام كاندران حضرات كاذكر بكر أولينك الله يُن أنعم الله عَلَيُهِمُ مِنَ السَّبِيْدُ وَ الصِّدِيُقِينَ وَ الشُّهَذَاءِ وَالصَّلِحِينَ ''لِين جَن يِراللهُ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا ، وہ انبیاء ہیں ، وہ صدیقین ہیں ، وہ شہداء ہیں ، وہ صالحین میں، پیحضرات میں جب پراللہ تعالیٰ نے اپناانعام نازل فر مایا، تو بتا دیا کہ

صراط متنقیم وہ راستہ ہے انبیاء کا ، راستہ ہے صدیقین کا ، راستہ ہے شہداء کا ، راستہ ہے صدیقین کا ، راستہ ہے شہداء کا ، راستہ ہے صالحین کا ، تو اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ اگر صراط متنقیم حاصل کرنا چاہتے ہوتو کتا ہیں پڑھ کر حاصل نہیں ہوگی ، بلکہ صراط متنقیم حاصل کرنے کا راستہ سہ ہوگ ، بلکہ صراط متنقیم حاصل کرنے کا راستہ سہ ہوت جن پراللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ، ان کی صحبت اختیار کرو ، انکی اتباع کرو ، انکے ماتھ رہ بڑو ، ان کی ایک ایک ایک اواکود کیھو ، مجھوا ورائے نقل اتارنے کی کوشش کرو ۔

## الله والے کی صحبت اختیار کرو

لہٰذا شروع ہی ہے جب سے اسلام آیا اس وقت سے آج تک دین کے حاصل کرنے کا راستہ اور آ سان ترین راستہ اور فطری راستہ وہ ایک ہی ہے ، اور وہ ہے کسی اللّٰہ والے کی صحبت ،کسی ایسے شخص کی صحبت جس نے اپنے آپ کومٹا کر اللّٰہ کی رضا حاصل کی ہو،ایسے تخص کی محبت کے بغیر عاد تأ اصلاح نہیں ہوتی ، لیعنی دین میں رسوخ حاصل نہیں ہوتا، اس وفتت تک امراض ظاہرہ و باطنہ زائل نہیں ہوتے جب تک کہاس کی صحبت حاصل نہ کر لے ، آپ نے ویکھا کہ اللہ تیارک وتعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ بھی کتاب تنہانہیں بھیجی ، ورنہ سیدھاسا داراستہ بدتھااورمشر کین کا مطالبہ بھی بیہ بی تھا کہ جارے اوپر براہ راست کتاب ٹازل کیوں نہیں ہوجاتی ، محمد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كے ذريعيه كيون جيجي گئى ، الله تعالىٰ كے لئے كميا مشكل تھا، جب صبح سورے سب اٹھتے تو ہر شخص کے سر ہانے ایک بہت خوبصورت جلد میں قرآن کریم کا ایک نسخدر کھا ہوتا ، اورآسان سے آواز آجاتی کہ بیا کتاب اللہ ہے ، اس کی پیروی کرو، کیا یہ کوئی مشکل کام تھا اللہ کے لئے؟ بلکہ اور ایک معجز ہ ظاہر ہوتا، اما تی خطبات احمال احمال

مر مخص دیم کیم کرمسلمان ہوجا تا، لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے کتاب تنہانہیں بھیجی، بلکہ کتاب کے ساتھ رسول بھیجا، الیمی بے شارمثالیں ہیں کہ رسول آئے، کتاب نہیں

. آئی بکین ایسی ایک مثال نہیں کہ کتاب آئی ہو، ساتھ میں پیمبر ندآیا ہو۔

## تنہا کتاب اصلاح کے لئے کافی نہیں

کیونکہ تنہا کتاب انسان کی اصلاح کے لئے ،انسان کی ہدایت کے لئے جمعی کا فی نہیں ہوا کرتی ، جب تک کہ اس کے ساتھ مر لی نہ ہو،معلم نہ ہو،وہ آ کرنمونہ نہ دکھائے ، اس کی صحبت میں لوگ نہ بیٹیس ، اس وقت تک کتاب انسان کے لئے فا کدہ مندنہیں ہوتی ، اور تو اور بیے جو کھا ٹا یکانے کی کتابیں ہیں ، جن میں ہرقتم کا کھا نا یکانے کے طریقے لکھے ہوتے ہیں،ان کے بارے میں حفرت فرمایا کرتے تھے کہ كدكهانا لكانے كى كتاب چھى موئى ہے، اس ميں لكھا ہے كد بريانى كيے كل ہے، یلاؤ کیے بنیا ہے، قورمہ کیے پکتا ہے، وہ کتاب ممامنے رکھ لواور ایکاؤ ہریائی، بناؤ یلاؤ، اس کتاب کو دیکی در کلی کر، اگر ہریانی بناؤ کے توسوائے اس کے پچھے عجیب قتم کا ملغوبہ تیار ہوگا ،اور کوئی نتیجہ اس کانہیں نکل سکتا ، توجیسے بریانی پکانے کے لئے بھی کسی مر بی کی ضرورت ہے کہ کوئی بتانے والا بتائے گا، کوئی جانبے والا باور چی تربیت وے گا، جب آتا ہے پلاؤیکانا، بریانی بکانا، تو جب دنیا کے کام میں بیرحال ہے تو دین کے کام بغیر مر بی اور بغیر معلم کے کیے آسکتے ہیں ،سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عیہم اجمعین نے اس صحبت ہے دین حاصل کیا ، اس وقت نه کو کی کالح تھا، نه یو نیورٹی، نه کورس، نه کتابیں، نه پچھاور، بس صحبت نبی کریم

صلی الله علیه وسلم کی حاصل ہوگئی ،صحابہ بن گئے ۔ صحابہ کے نام کے ساتھ کوئی القاب نہیں حضرت شاہ صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا ہے کہ اور جتنے بڑے بڑے فقہاء، علاء گزرے ہیں ،ان کے بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں، کسی کوفقیہ ملت کہتے ہیں،کسی کومحدث امت کہتے ہیں،کسی کو امام،کسی کومفسر وغیرہ وغیرہ،طرح طرح کے خطاب دیے جاتے ہیں 'لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ نے بھی کوئی خطاب دیکھا کہ کس نے امام ابو بکر کہا ہو، یا محدث اعظم عثمان غنی کہا ہو، صحابہ کرام کے ساتھ کوئی ایسالقب استعمال نہیں کیا جاتا، کیوں؟اس واسطے کہ: حاجت مشاطرنيست روئے زيارا ''جس کا چیره ،ی خوبصورت ہواس کو زیب وزینت کی ضرورت نہیں''اس واسطے جب کہددیا کہ بیصحافی ہیں ، تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ ساری صفات کمال جو انسان کی ہوسکتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کی طرف منسوب کردی ہیں، جب صحالی ہیں تو وہ فقیہ بھی ہیں ،محدث بھی ہیں ، وہ مجاہد بھی ہیں ، وہ اللہ کے رائے کے اندر جہاد کرنے والابھی ہے، متنی اور پر ہیز گار بھی ہے، وہ صوفی بھی ہے، وہ ولی اللہ بھی ہے، وہ بھی کچھ ہے، یہ مقام کس چیز ہے حاصل ہوا؟ محبت سے، محانی محبت

ے بنا ہے، یہی دین کے پھیلنے کا طریقہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے

آج تک چلاآرہاہے۔

## باطنى معالج كاانتخاب كرلو

حضرت تھا نوی قدس القدسرہ اس ملفوظ میں قر ماتے ہیں کہ اعمال ظاہرہ اور باطنہ دونوں کی اصلاح کا راستہ یہ ہے کہا ہے لئے ایک باطنی معالج مقرر کرلو،اس کواپنا مقتدا بنالو، اپنے سارے حالات اس کو بتاؤ، پھروہ بتائے گا کہ تمہارے اندر کیا بیماری ہے،اور وہ پھراس کی اصلاح کا طریقہ تجویز کرے گا، پیطریقہ اس عزم کے ساتھ اپنا ؤ کہاس کے کہنے کے او برعمل کرنا ہے، بیرخلاصہ ہے،فمر مایا کہاس ہے مقصودتهمي واضح هو گيا، اور طريقه بھي واضح ہو گيا،مقصود اعمال ظاہرہ و باطنه کي اصلاح اورطر یقه کسی شیخ کی طرف رجوع کر کے اس کی صحبت اختیار کر نا، اور اس ے اپنی اصلاح کرانا، بیرحاصل کرلوتو بس بیسیدهاسا ده راستہ ہے،اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں ،لوگ بعض غیر مقصود چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ دل جاری ہو جائے ، کشف ہونے لگیں ، کرامات حاصل ہوجا نمیں وغیرہ وغیرہ ، ان میں ہے سن چیز کی حاجت نہیں،بس سی اللہ والے کا دامن تھام لیا، اس کے پیچھے چل یڑے، بس بیصراطمتنقیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کے سمجھنے کی تو فیق عطا فر مائے کہ ہم کسی معالج کواینے لئے تبجو پر کرلیس ،اورہمیں اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافرمائے۔آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



اصلاتی خطبیت 🚤 🗝 🔐 😽

مقام خطاب : جامع مسجد بيت الكرم

مجلش اقبال ، كرا جي

وقت خطاب : بعد ثما زعصر

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

بسم الثدالرحن الرحيم

# برط وسی کے حقوق ہدیہ کے آداب

اَلْحَمْدُ بِلْهِ نَعْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْدُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِيدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا اِللهَ إِلَّاللهُ وَحْدَةُ لا شَمِيلًا لَهُ وَمَنْ يُضَلِلْهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا اِللهَ إِلَّاللهُ وَحْدَةً لا شَمِيلُكَ لَهُ وَمَنْ يَصُلِلْهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا اللهُ عَبْدُةً وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاضْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيها كَشِيرًا آفَانَهُ لُه

عَنُ أَبِهُ رِيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيَسَاءً الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا. وَلَوْ فِرُسَنَ شَاةٍ.

(يَهْ أَرِي شِرِيفَ، كِتَأْبِ الهِيةُ وقطنها و التعريضُ عَلَيْهَ أَحَدِيثُ مُعِرَّ ٢٥١٠) (ورياض الطُنعين، يأب أينيان كارةطرق الخير حديث مُعِرَّ ١٢٠)

تمهيد

ہز رگان محترم اور براوران عزیز میں نے اس وقت آپ کے سامنے حضور

(اصلا کی نطب ت

ا قدس صلی النّدعلیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث تلاوت کی ہے، اس حدیث میں ٹی کریم صلی النّدعلیہ وسلم نے براہ راست مسلمان خوا تین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوس اپنی دوسری پڑوس کے لئے کسی ہدیہ کوکسی تحفہ کو حقیر نہ

سمجھ، چاہے دہ ہدیک بری کے کھر کا کیوں نہو۔

یہ حدیث در حقیقت پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے کے لئے سمر کار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ، اور پڑوسیوں کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرنے اورائے درمیان مودت اور محبت ،اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کاراستہ بتادیا۔

#### پڑوی کووارث بنادیاجا تا

آج کے اس نئی روشن کے نظام نے 'پڑوس' کا تصور پی ختم کر دیاہے، سالہا
سال تک پڑوس میں سا خورہ رہے ہیں، دونوں کے مکان سا خوسا تھ ہیں لیکن ایک
دوسرے کو مذتو پہچاہئے ہیں اور نہ بی ایک دوسرے کا نام جانے ہیں، نہ اس کے
حالات جانے ہیں حالانکہ' پڑوس' کے حقوق اتنے ہیں کہ ایک حدیث میں نبی کریم
صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام ایک مرتبہ
تشریف لائے اورانہوں نے ججھے پڑوسیول کے ساختہ سن سلوک کی اتنی طویل تا کید
فرمانی کہ ججھے یہ گان ہونے لگا کہ شاید شریعت میں پڑوی کووارث قرار دیے کا حکم
آنے والا ہے، کہ شاید القد تعالی پڑوی کووارث قرار دیدیں کہ انسان کا جب انتقال
بوتواس کے ترکہ میں پڑوی کا بھی حق ہے۔

## سفرمیں ساتھ بیٹنے والے کے حقوق

جوآدمی ہر دقت آپ کے مکان کے ساتھ رہتا ہے، اس کا درجہ اور اس کے حقوق تواپی جگہ جو حقوق ہیان فرمائے ہیں، جو حقوق تواپی جگہ ہیں۔ قرآن کریم نے اس پڑوی کے بھی حقوق ہیان فرمائے ہیں، جو عارضی طور پر سفر میں آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، مثلاً آپ بس میں سفر کرر ہے ہیں، اور آپ کی سیٹ کے برابر دوسری سیٹ پرایک آدمی آ کر ہیٹھ گیا، قرآن کریم نے اس کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں اور اس کو " صاحب بِالْجِتْفَتِ " کا نام دیا۔ یا مثلاً

اصائی نطبات بیل میں سفر کررہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو دوسرا آدمی ہیٹھا ہے وہ آپ کا اسلامیں سفر کررہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو دوسرا آدمی ہیٹھا ہے وہ آپ کا اسلامی بنا ہیں۔ اسلام معنی ہیں' برابر میں ہیٹھنے والا 'اس کے بھی انقد تعالی نے حقوق رکھے ہیں یعنی جوشخص تھوڑی دیر کے لئے آپ کا ساتھی بنا ہے اور جس نے تھوڑی دیر کے لئے آپ کا ساتھی بنا ہے اور جس نے تھوڑی دیر کے لئے ہم سفری اختیار کی ہے، اس کا بھی حق یہے کہ اس کو بھی لکلیف خور کی دیر ہے گئی کوسٹش کرو، تمہاری ذات ہے، تمہارے عمل سے اس کو کو کی تکلیف نہوں۔

چندگھنٹے کا ساتھ ہے

اصلامی نطبات - - - (طلد : •

#### بعدمين معافي ما نگنامشكل ہوگا

اب فرض کرو کہ سفر کے دوران آپ کے ذریعہ کسی ساتھ کوٹکلیف پہنچی۔ بعد میں آپ کوافسوس ہوا کہ مجھ سے بیہ بڑی غلطی ہوگئی اور اب فکر ہوئی کہاس کی تلافی کروں؟ لیکن اب مسافر کو کہاں تلاش کروں، اور کس طرح اس سے معافی ما تکی جائے ، اور اس گناہ کی تلافی کرائی جائے۔لہذایہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی تلافی بھی مشکل ہے۔ بہر حال ؛ ''صاحب بالجنب'' جوعارض طور پر جنہارے سفر میں ساتھ ہو گیا ہے، جب اس کے اتنے حقوق ہیں تو جوشخص مستقل طور پر تمہارے ساتھ میں رہتا ہے، اس کے کتنے زیادہ حقوق ہو گئے۔ بہرحاں، ان احادیث میں حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے پڑ وسيوں كے مختلف حقوق بيان فرمائے ہيں۔ اینے برا وسی کوفائدہ پہنچاؤ ایک حدیث میں حضورا قدی صلی القدعلیہ وسلم نے فرمادیا کہ اگر کوئی پڑوی تمهاری دیوارپراپی حجهت کاشهتیرر کھنا جا ہتا ہے،توتم پڑوی کومنع مت کرو۔(صحیہ يخارى. كتاب المظالم. بأب لايمنع جارة جارة ان يغرز خشبة في جدارة حديث تمبر ۲۳۶۶) حالا نکہ دیوار حمہاری ہے اور تمہیں قانو نا پیق حاصل ہے کہتم اس کومنع کر دو

لیکن سرکا دوعالم صلی الندعلیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ اگر تمہارے ذریعہ ہے تمہارے پڑوی کو پچھے فائدہ ہمور ہاہے تواس کومت رو کو بلکہ اجازت دیدو۔ان حقوق کی ادئیگ کے تلئے دلوں کا جڑا ہونا ضروری ہے، اگر دلوں میں محبت ہوگی تو ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے اور اگر دلوں میں محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت ہے، عدادت اصلاقی تطلبت (۱۸۸) - اسلاقی تطلبت (۱۸۸) - اسلاقی تطلبت (مید :۲۰ سے حضور ہے، دسمد ہے تو پھر کیسے حق ادا ہوگا، اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب دی ہے کہ پڑوسیوں کو کبھی کوئی ہدیہ تحفیق دینا

چا ہئے۔

#### ہدیددو، چاہے دہ معمولی چیز ہو

چناچايك مديث يس حضورا قدس صلى الندعليه وسلم في فرمايا كه : تَعَالَّهُوا تَحَالُهُوا

(الادباليفردلامام البخاري بأبقبول الهدية عديت ممراهم

تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس ہے آپس میں محبت پیدا ہوگی اس لئے پڑ وسیوں کو مبھی ہریہ دیدیا کرواس ہے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں۔اگر فرض کرو کہ کوئی پڑوس اتنی غریب ہے کہ وہ بیجاری اپنی پڑوس میں رہنے والی خاتون کو کوئی بڑا تحفها در ہدیہ نہیں دے سکتی توحضورا قدیں صلی اللّٰدعلیہ وسلم فرما رہے جیل کہ ا گرتمہارے یاس بکری کا کھررکھا ہے تواس کے بارے میں پیمت سوچو کہ بکری کا کھر تو جقیری چیز ہے، اس کو کیا بھیجوں، آپ نے فرمایا کہ اس کوحقیر سمجھ کر چھوڑ و ہیں۔اس وجہ ہے کہا گرتمہارے پاس پچھاورنہیں تھااس لئے تم نے وہ کھر بھیج و یا تو بات اس چیز کی نہیں جو دی جار ہی ہے بلکہ بات اس جذ ہے کی ہےجس جذیہ کے ساتھ وہ چیز دی جار ہی ہے، جب تم اس جذبے کے ساتھا پنی پڑوس کو کوئی چیز تبھیجو گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ چناچہ فرمایا کہ کونی کوئی پڑوس کسی پڑوس کے لئے کسی ہدیہ کوحقیر نہ سمجھے بھیجنے والی بھی حقیر نہ سمجھے کہ

اصرا تی نظبات (۱۸۹)

یے چھوٹی می چیز ہے، کیا بھیجوں؟ اور وصول کرنے والی بھی حقیر نہ سمجھے کہ اس خاتون نے میرے پاس کتنی معمولی می چیز بھیج دی۔ بلکہ وہ بید دکھیے کہ بھیجنے والی نے کس

جذبے ہوہ چیز جیجی ہے۔

ہدیہ جومحبت بڑھانے کاذریعہ تھالیکن

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی' معاشرت'' کی تعلیمات میں ، کہ ایک دوسر ہے کے ساتھ زندگی کیسے گز اری جائے ، انہی تعلیمات کوچھوڑ کرآج ہم نے اپنی زندگی کو جہنم بنا یا جوا ہے، عداوت کی،نفرت کی،بغض کی، کبینہ کی، حسد کی آمگ میں ان تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ ہے پورا معاشرہ سلگ ریا ہے۔'' ہدیئ' کے بارے میں سر کا دوعالم صلی التہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ ایک دوسرے کو ہدیپد یا کرواس ہے محبتیں بڑھتی ہیں، یے چیز جومحبتیں ہڑھنے کا ذریعہ تھی آج ہم نے اس کونفرتیں بڑھنے کا ذریعہ بنالیاہے، ہر چیز کوہم نے الٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہدیہ کوہم نے اپنی چندخود سا ختد سموں کے تابع بن لیاہے، مثلاً یہ کہ فلاں موقع پر ہدید یاج نیگاس سے پہلے نہیں اوروه بدیبصرف اس لئے دیاجار ہاہے کداگرہم نے وہ بدینہیں دیا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائیگی۔مثلاً شادی بیاہ اور دیگرتقریبات کے موقع پر ہدید دیا جار ہا ہے اور اس لئے وے رہے ہیں کہا گرہم نہیں ویں گے تو ہماری ناک کٹ جائیگی۔ وہ چیز جومحبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی اورالٹد تعالیٰ کہ رضا جوئی کا ذریعہ بنتی ، اس چیز کوآج ہم نے رسی تعلق کاذریعہ بنادیا۔

شادی بیاہ پردیا جانے والاہدیہ

چنا مج جب شادی بیاه کاموقع آتا ہے توسب کو یاد ہوتا ہے کہ کس نے ہمارے

اصلائی نطبات ہاں شادی کےموقع پر کتنے میسے دیے تھے،بعض علاقوں میں تو یا قاعدہ فہرست بنا کر لکھ لیا جاتا ہے کہ کس نے فلاں کی شادی پر کتنے دیے تھے؟ گویا کہ وہ بیسے اس کے ذے قرض ہیں۔ جب اس کے بہاں شادی کا موقع آئیگا توبے بیے وہاں ادا کرنا ضروری ہوگاا وربعض جگہوں پرفہرست بنا کرلکھا تونہیں جاتا ،کیکن دل میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس نے کتنادیا تھا،لہدااب مجھے بھی اس کے یہاں اتنے بی دینے ہیں،اس ے کمنہیں دے سکتا ،اس ہے زیادہ نہیں دے سکتا۔ زیادہ اس لئے نہیں دے سکتا کہ جب اس نے نہیں دیے تو میں کیوں دوں؟ اور کم اس لئے نہیں دے سکتا کہ اگر میں کم دوں گا تومعاشرے میں میری ناک کٹ جائیگی اوروہ برامانیں گے۔ ابیابدیہ سود میں داخل ہے اب اگر کسی کے پاس اتنی مخبائش نہیں تھی کہ اتنا دے جتنا اس نے دیا تھا لہذا اس نے کچھ کم دیدیا۔ اب اس کی طرف ہے اعتراضات کی بوجھاڑ شمروع موجائیگی کہم نے حمہارے ہاں فلاں تقریب میں اتنا دیا تھااور تمہیں اتنا دینے ک مھی توفیق نہ ہوئی؟ وہ ہدیے جو محبتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا، الٹا وہ اور نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرر ہا ہے، دلوں کو جوڑنے کے بحائے دلوں کوتوڑ رہا ہے۔ یہ سب شیطان کاعمل ہے، وہ اچھے خاصے کام کو اس طرح بگاڑتا ہے کہ اس کے ذریعہ جو اصل مقصود تھاوہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے۔ اس طرح سے بدیے کا لین دین جو اد لے بدلے کالین دین ہو، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں'' سود'' ہے۔ قرآن کریم نے سورة روم میں فرمایا:

وَمَا ٱتَيْتُمُ مِنْ رِّبَّالِيَزُبُو فِيُ آمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَاللهِ (سورةالروم: ٢٨) اس آیت میں لفظ ''ربا'' سے مراد یہی اولے بدلے کا لین وین ہے، جسکو
آجکل' 'نیونڈ' کہا جا تا ہے ، یہ بدیاس لئے ویاجا تا ہے کہ یشخص ہماری تقریب میں
اتنای وے یااس نے زیادہ دے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح
اتنای دے یااس نے زیادہ دے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح
نیونہ کے طور پر جوتم دیتے ہو، اللہ تعالی کے نز دیک اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے اور
البتہ تم جو زکاۃ اللہ تعالی کی رضامندی کی خاطر دیتے ہواس میں اضافہ ہوتا ہے اور
بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہمر حال یہ نیونہ جود کھاوے کے لئے نام کی خاطر، صرف اس وجہ
ساری باشیں پدیاور تحفی کی دوح کوغارت کرنے والی ہیں۔

#### ہدیہ کے لئے تقریب کا نتظار مت کرو

کتی مرتبہ ایہا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فلاں ہمارا عزیز ہے، یا فلال ہمارا دوست ہے، اس کوہم کوئی تحفہ دیدیں۔ اب گھر والوں ہے مشورہ ہوا کہ کیا چیز تحفہ میں دی جائے ؟ اب مشورہ کے اندریہ بات سامنے آئی کہ اس وقت تحفہ دینے سے کیا فائدہ ، ان کے گھر میں فلال تقریب ہونے والی ہے ، اس تقریب کے موقع پر دیں کے حالا نکہ اس وقت جو دل میں مجبت سے بدید دینے کا جو داعیہ پیدا ہوا تھا ، اگر اس وقت وہ ہدید دیتے تو اس پر اجر واتو اب ملتا ، اور اس سے مجاتیس براھتیں لیکن یہ کہہ کر اس کو ٹال دیا کہ فلال تقریب آری ہے ، اس تقریب کے موقع پر دیدیں گے ، جسکا مطلب یہ جو ہدیا خلاص کے ساتھ دینا تھا ، اس کو ٹال دیا اور اس کو اور اس کو اور اس کے اور اس کے اور اس کو ٹال دیا کہ فلاس کے ساتھ دینا تھا ، اس کو ٹال دیا اور اس کو

اصلا کی خطبات ---- (علد ۲۰

رسم بنا دیا، یا در کھیے آیہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔تقریب کے وقت دینے میں بھی تمہارے پیپے خرچ ہول گے ۔لیکن اب پیپول پر ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا، اوراس ہدیہ ہے جوفوا تد حاصل ہونے چا ہئیں، وہنہیں ہول گے۔

#### صرف الله کے لئے ہدیدو

سر کار دوعالم صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کٹھبتیں ہیدا کرنے والی چیزیہ ہے کہ جب دل میں بہوا عیہ پیدا ہو کہ فلال میرا بھائی ہے، فلال میری بہن ہے، فلال میراعزیز ہے،فلال میرارشتہ دار ہے،فلال میرا دوست ہے، بیںاس کی پجھ خدمت کر دوں ، بس اس وقت اس کی خدمت کر دو۔اور جب دل میں داعیہ نہیں ہے بمحض رسم کی وجہ ہے جمبور ہو کر دے رہے بیل کہاس وقت سارے لوگ دے رہے ہیں ،ہم تھی دیدیں۔ یہ کوئی بات نہیں ۔الہٰذا ایک مرتبہان رسموں کوختم کر کے ان رسمول کے خلاف کھڑ ہے ہوجاؤ اور صرف اللہ کے لئے ہدیہ لیپنا دینا شروع کردو، کچر دیکھو کیا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے میرا کہنانہیں ہے، وہ فرما رہے بیل کہ "معاَدُوْا تحابوا "آپس میں ہدیہ دو محبتیں پیدا ہونگی اور آگر کسی وقت اس کے ذریعے محبتیں پیدانہیں ہوری ہیں بلکہ الٹا شکوے اور شکایتیں پیدا ہور ہی ہیں تو اس کے معنی یہ بیل کہ وہ جو ہدیہ دے رہاہے، وہ حقیقت میں ہدیہ بی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیمان وہ قبوں نہیں ہے، اس لئے کہتم نے اس بدیے کونام ونمود اور رسمول کے تابع بنالیاہے، الله تعالیٰ کی رضامقصور نہیں ہے، اگر اللہ کی رضاکی خاطر جھوٹی سی چیز بھی دو گےتواس ہے محبت پیدا ہوگ۔

خاص طور برخوا تین سےخطاب کیول؟ د مکھنے کہاں حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پرخوا تین کو خطاب فرمایا کہا ہے مسلمان عورتوں! آپس میں ایک دومرے کو ہدید ہے میں کسی چیز کو حقیر شمجھو، وجہاس کی ہیے کہ پڑوسیوں میں آپس میں ایک دوسرے سے شکوہ شکایتیں جو ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے رنجشیں ہوتی ہیں وہ عموماً خواتین کے درمیان ہوتی ہیں۔اس لئے کہ مرد توعموما صح اٹھ کراینے کام دھندوں کے لئے چلے جاتے ہیں اور تورتوں کوزیادہ وقت گھر میں گز ارنا ہوتا ہے،اس لئے ان کے درمیان رنجشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ر کم اورزیاده کیفکر حچوژ دو دوسرے پیہ کہ ہدیہ اور تحفے کےسلسلے میں رسموں کی یا ہندی خوا تین کے ذہمنول میں زیادہ ہوتی ہے کہاس نے ہر بہ کم دیا ،اس نے زیادہ دیا ،اس کئے خاص طور پر حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے خواتین کو خطاب کر کے بدید کی روح بیان فر مادی ، لہذابیمت دیکھو کہ ہدیدیں کیا چیز آری ہے، بلکہ پیدیکھو کیکس دل ہے آری ہے، چھوٹی سی چیز پدیہ میں دی جارہی ہومگر دل میں اخلاص ہو،محبت ہوتو اس چھوٹی سی چیز کی دل میں قدر دمنزلت ہوگی ، ہریہ لینے میں بھی اور بدیہ دینے میں بھی۔ ہمپر حال ایک اصول تواس مدیث میں یہ بیان فرمادیا۔ ہدیہ میں کیا چیز دی جائے؟

بدیہ کے سلسلے میں دوسرااصول اس حدیث میں یہ بیان فرمایا جوآج ہمارے

معاشرے میں بالکل فراموش کردیا گیاہے، وہ یہ کہ ہریہ دیتے وقت پیددیکھو کہ کونسی چیزایسی ہے کہ ہدیہ دینے میں اس کوراحت ہوگی اور خوثی ہوگی۔اب آ جکل بہارے یبال ایک رسم پڑ گئی کہ جب کسی کے یہال تقریب ہوگی تومٹھائی کا ڈیبر ہدیہ میں لے جائیں گے۔اب مِرْمخص مٹھائی کا ڈبےلیے چلا آر ہاہے،نتیجہ یہ ہوا کہاس کے گھر میں مٹھائی کا ڈھیرلگ گیااس لئے کہاس موقع پر کوئی اور چیز لیجانے کا رواج ہی نہیں ، صرف مٹھائی لیجانے کارواج ہے۔ اب اس مٹھائی کے ڈھیر کوگھروالے نہ کھ سکتے ہیں نہ چھینک سکتے ہیں ، لآخر وہ رکھے رکھے خراب ہوج تی ہے ، یہ کیوں ہوا؟ اس لئے بدیہ میں پیش نظر رسمی اصول ہیں ، اسلامی اصول نہیں اور یہ بدیہ اللہ کے لئے نہیں دیا جار باہے، یہ ہدیمجیتیں پیدا کرنے کے لئے نہیں دیا جار باہے، بلکہ صرف رسم پوری کرنے کے لئے دیاجار ہاہے۔ ایک بزرگ کے عجیب وغریب ہدیے تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمته النّدعليه، به بزرگ ميم ب والدياجد حضرت مولا نامفتي محمة فيع صاحب رحمته النّد علیہ ہے محبت رکھتے تھے، تہجی کہجی ملا قات کے لئے حضرت والدصاحب کے پاس تشریف لاتے تھےالتدوالوں کوالتد تعالیٰ تمجھ بھی عطافر ماتے ہیں، چناھچےایک مرتب جب ملا قات کے لئے حاضر ہوئے تو کاغذ کا ایک دستہ بطور پدیلیکرآئے اور ایک مرتبہ آئے تو روشنا کی تھیٹی لا کر ہدیہ میں پیش کردی۔ جب وہ یہ چیزیں لیکر آئے تو

حضرت والدصاحب رحمة الثُدعليه نے فرمايا كه ديكھو: كوئى اور ہوتااوراس كے دل

اسانی نظبات جود از ارجا کرمٹھائی کا ڈیٹرید کرلے آتا، اس کے دماغ ہیں بدید دینے کا خیال آتا تو بر زارجا کرمٹھائی کا ڈیٹرید کرلے آتا، اس کے دماغ ہیں یہ خیال نہ آتا کہ میں کا غذ خرید کرلے جاؤں لیکن اس اللہ کے بندے کے دن میں بدید دینے ہے مقصود چونکہ راحت پہنچانا ہے اور بدید دینے سے اللہ تعالی کی رضا جوئی مقصود ہے، اس لئے انہوں نے یہ و چاکہ ان کوکس چیز کی ضرورت ہوگی؟ انہوں نے سوچا کہ مفتی صاحب کو ہم وقت لکھنے کا کام رہتا ہے اور لکھنے کے لئے کا غذی کی ضرورت رہتی ہے اگر میں مفتی صاحب کے لئے کا غذا ور روشنائی لیکر جاؤ ڈگا تو ان کے مام آئیگا۔ فرمایا کہ یہ بدیدرسمیات سے بالاتر ہے، لیکن اس بدیمیں جونور اور برکت کی مام آئیگا۔ فرمایا کہ یہ بدیدرسمیات سے بالاتر ہے، لیکن اس بدیمیں جونور اور برکت ہے وہ مشائی کے ڈیلے کہ بدیہ میں نہیں ہوگئی۔ انہوں نے روشنائی کا بدیے لاکر ریدیا۔ آئیگا، ان صاحب کو چونکہ یہ فرمقی کہ کوئی ایسی چیز نے جاؤں جوان کے کام آئے۔

#### حضرت مولا ناا دريس صاحب كاندهلوي

جمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا ادریس صحب کاندھلوی رحمۃ التدعلیہ۔اللہ تعالی نے ہمیں ان بزرگوں کی زیارت کرادی ،ان کی زیارت ہی بڑی نعمت ہے۔ یہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے ساتھی تھے ، اور دوست بھی تھے ، دارلعلوم دیو بندیش ستھ پڑھا اور پھر ساتھ پڑھایہ۔اور مصنف بھی تھے ، بہت سی کتا ہیں لکھیں اور والدصاحب نے بھی بہت سی کتا ہیں لکھیں ،ان کو والدصاحب ہے این کتابول کے نام بھی وہی رکھے جو والدصاحب سے اتی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی کتابول کے نام بھی وہی رکھے جو حضرت والدصاحب نے اپنی کتابول کے نام بھی وہی رکھے جو حضرت والدصاحب نے اپنی کتابول کے نام بھی وہی رکھے جو

(اصلاتی نطبات)

قرآن کی تفسیر کھی،اس کانام''معارف القرآن''رکھا،انہوں نے بھی تفسیر کھی اوراس کانام' معارف القرآن''رکھا۔

#### دعوت کے بحائے بیسے دیدیے

ان کا قیام لاہور میں تھا۔ایک مرتبہ جب کراچی تشریف لائے توحضرت والد ص حب سے ملنے کے لئے دارالعلوم کراچی بھی آئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دارالعلوم کے قریب تک بسین نہیں آتی تھیں اور بلکہ دورا تارتیں اور کھر وہال ہے پیدر آنا پڑت تھا، یا پنی گاڑی ہے آنا پڑتا ور دار العلوم میں ایسے وقت پینچے جب کھانے کا وقت نہیں تھا۔حضرت والدصاحب بھی ان ہے بہت محبت کرتے تھے، حضرت والدصاحب نے ان ہے پوچھ کہ کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ملا قات کر کے واپس جان ہے، اور فلال جگہ پر کھانے کا وعدہ کر رکھا ہے وہاں پہنچنا ہے، اور دو دن کا کرا چی میں قیرم ہے، اور کام بہت سارے میں۔ جب وہ واپس ج نے لگے توحضرت والد صرحب نے ان سے فرمایا کہ بھائی مولوی صرحب ایک یات سنو،میرا در چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری دفوت کروں کیونکہ بہت مدت کے بعد میرے یاس آ ہے ہوئین اگر میں دعوت کروں تو پے تنہارے ساتھ عداوت ہوگی۔اس لئے کہ اب تو آپ کسی طرح وقت فکال میرے پاس ملنے کے لئے آ گئے اور اس د موت کے لئے مجھے آپ کو دو بارہ ہلا : پڑ گا بیہاں کورٹنی آنے کے لئے آدھادن آدمی کے پاس ہونا چاہنے اور تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دموت کے لئے دو ہارہ آسکو، اور دل جاہ رہا ہے کہ دموت کروں۔ ایسا کرو کہ میں دموت پر جتنے ہیے خرچ

کرتا، اتنے پیمے میں آپ کو ہدیے کرتا ہوں اس کے نتیجے میں میری خواہش بھی پوری ہوجائیگی اور آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ چنا مچہ والدصاحب نے پچاس رو پے ککال کرحضرت مولانا اور یس صاحب کی خدمت میں پیش کردیے۔حضرت مولانا اور یس صاحب کی خدمت میں پیش کردیے۔حضرت مولانا اور ان کو صاحب نے وہ پیمے اس اندا زمیں لیے کہ جیسے ان کو کتنی بڑی نعمت مل گئی اور ان کو لیکرا پے مر پررکھ لیا اور فرمایا کہ بیتو میرے لئے دعوت سے ہزار درجہ بہتر ہے اور تجول فرمالئے۔

#### دوس ہے کوراحت پہنچانے کی کوشش کرو

اصراتي نطبت

دے رہا ہے، اور اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، محبت کے ساتھ دے رہا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔

برکت والا ذریعه آمدنی ' نیدیی' ہے

حضرت والدصاحب رحمة التدعلييه حضرت حكيم الامت قدس التدسره سيهنقل کرتے ہوئے فرہ یا کرتے تھے کہانسان کے لئے دنیا میں جتنے ذرائع آمدنی میں ان میں سب سے زیادہ بابر کت اور پرنور ذریعہ آبدنی کسی مسلمان کا ہدیے محبت ہے، اس لئے کہ وہ صرف محبت کی خاطر دے رہاہیے، اللہ تعالیٰ کی رض کی خاطر دے رہا ہے،لہذااس ہدیہ کو حقیرمت مجھو۔اس کئے کہ فرمایا کہ اگر تمہیں خوشبودے رہاہے، ا اورعطر کی شیشی دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں نام ونموز نہیں ہے ، اگر نام ونمود ہوتا تو کوئی بڑی چیز دیتا، بلکہاس کے دل میں اخلاص ہے، اور اپنی محبت کا اظهبارتم ہے کرن چاہتا ہے تو اب اس کور دمت کرو، بلکہ اس کو تبول کرلواور جب تم اس کو قبول کرلو گئے تو اس میں جو ہر کت اور نور ہوگا ، اس میں جولطف ہوگا ، وہ ہڑی ہڑی چیزوں سے نہیں ہوگا۔ ہبرہ ل ، اس حدیث ہے بدیہ کے بارے میں دوسرااصول یہ یتہ چلا کدرتم ورواج کے لئے جہیں محبت کے لئے ہدیدویا جائے۔ انتظار کے بعدآنے والامدیہ میارک نہیں

بدید کے سلسے میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دول۔ حدیث شریف میں آت ب کہ جو ہدید اشراف نفس' کے بغیر ملے تو اس میں بڑی برکت اور بڑا نور ہے اور جو بدید اشراف نفس کے ساتھ سے تو اس بدید میں برکت نہیں۔ (عصیح بھاری، باب

، عن البسثلة. حديده ممير ١٣٤٢) '' إشرافِ نَفْسُ'' كِمَعِمَّا بينِ ''نَفْسِ كا انتظار'' مثلاًا گرکسی کااشتیاق اورانتظار لگاموا ہے کہ فلال موقع آر ہاہے، فلال شخص ہر پہلیرآئیگا، پیاشراف نفسی ہے، یعن نفس کا انتظار کرنا۔مثلاً شادی مور ہی ہے، اب پہلے ہے وہ حساب کتاب جوڑ رہا ہے کہ شادی کے موقع پر اتنی رقم بطور ہدیہ کے میرے پاس آ مائیگی۔ بیاشراف نفس ہے۔ یامثلاً ایک آ دمی کامعمول ہے کہ جب بھی ملاقات کے لئے آتا ہے تو ہدیلیکر آتا ہے، تواب اس کا انتظار لگا مواہبے کہ وہ ہریہ آنیگا، یہ اشراف نفس ہے۔ بہرحال، حدیث شریف میں ہے کہ جس ہریہ ٹیل اشرافتِ نفس نه جو ده بدیه برای بر کت والایم، اورجس بدیه میں اشراف نفس جواور انتظار ہواس میں بر کت مہیں ہوتی۔ اس مدیدین برکت تہیں ہوتی اس سے یہ بات فکل آئی کے جورسی ھدایا ہوتے ہیں جورسمول کے موقعول پر د بے جاتے ہیں ان میں برکت نہیں ہوسکتی ، اس لئے کہرسمی **ھدایا میں اشر**ا نب نفس لاز مأ ہوگا، لاز ما بیا نظار ہوگا کہ بیموقع ہے، فلاں شخص کوا تنا ہدیہ دینا جاہئے۔اس لئے ان ھدایا میں برکت نہیں ہوتی۔ جوھدایا بغیررسم ورواج کے دیے جائینگے ان میں برکت ہوگی۔لہذا آ دی پہلے ہےا تظار میں نہ بیٹھے کہ فلال شخص ہدیدلائیگا۔

ایک بزرگ جو بڑے القدوائے تھے، ان کا قصد لکھاہے کہ وہ دین کے کام میں لگے رہتے تھے، ایک مرتبدان پر فاقوں کی نوبت آگئی۔ کئی روز کا فاقد آگیا، اسی

اشرافِنفس کی وجہ سے کھاناوالیس کر دیا

دوران ان کے یاس ان کے شاگر داور ، مریدین آتے رہے ، یہ ان کو وعظ ونصیحت کرتے رہے ۔ کسی شا گرو نے یمحسوس کیا کہ شیخ ہر کمزوری اور نقابت کے آثار بیں۔ان کے اوپر فاقیمحسوں ہور ہاہے، چنا محیوہ شاگر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تا کہ شیخ کے لئے کچھ کھانے کا نظام کریں۔ چنا نمچ تھوڑی دیر میں ایک تھال کے اندر کھانالیکرآئے اور شنخ کی خدمت میں پیش کیا، شنخ نے کہا کہ نہیں، میں پیکھا: نہیں کھاؤ لگا داپس لیجاؤ۔ جب شیخ نے کہا کہ داپس لیجاؤ، میں نہیں کھاؤ لگا،تو مرید نے بھی واپس لیجانے میں کوئی تأمل نہیں کیا ،فوراً وہ تھال اٹھایا ،اور واپس لے گیا۔ اور دس پندر ہمنٹ کے بعد پھر وہ تھال کیرآ گیااور کہا کہ حضرت!اب قبول فر مالیں، شنخ نے فرمایا کہ ہاں بھائی لاؤ، چنامجے وہ کھانا تناول فرمالیا۔ پہلی مرتبہ وہ کھانا رد کردیا،اور دوسری مرتبه وه کھانا کھالیا۔ایسا کیول کیا؟ بات بیہوئی کہ جب وہ شاگر د مجلس ہے اٹھ کر گیا، اس وقت شیخ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میرا شا گردمیرے کھانے کا نتظام کرنے گیا ہے، اب دل میں انتظار لگ گیا کہ اب بیث گرد کھا : لیکر آئيگا۔ جب وہ کھا ناليكرآ يا تو چونكہ کھانے كاانتظار لگا ہوا تھا،اس وقت بيصديث ذبحن میں آگئی کہ اقتظار کے بعد جو ہدیہ آئے اس ہدیہ میں بر کت نہیں ہوتی ،اس لئے میں نے کھا ناوالیس کردیا۔ کیسے شیخ ، کیسے مرید ش گرد بھی تمجھ گیا کہ رجمجھے جوواپس کررہے ہیں وہ''اشراف نفس'' کی وجہ

ہے دابس کررہے ہیں، اس لئے وہ شا لرد کھانا دابس لے گیااور دابس لیجانے کے

اسانی نطبت جوگیا، پھر پندرہ میں منٹ کے بعدویی کھاناوالیس لے آیا، اور کہا کہ حضرت : اب تو یکھانا والیس لے آیا، اور کہا کہ حضرت : اب تو یکھانا قبول کرنے میں کوئی عذر نہیں۔ چنا جیاس کوقیول کرلیا۔

یہ کیسے شیخ اور کیسے مریداور شاگر دھے۔ جن کواللہ تعالیٰ نے دین کی فہم عطافر مائی تھی۔

بہر حال، یہ اشراف نفس' ایسی چیز ہے جو ہدیہ کی برکت کوفتم کر دیتی ہے۔

محبت کہاں سے بیدا ہو؟

اب آپ خود معاشرہ کا جائزہ لیکر دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم شادیوں پر،

محبت کہاں سے پیدا ہو؟

اب آپ خود معاشرہ کا جائزہ لیکردیکھیں کہ آج کے دور میں ہم شادیوں پر،
تقریبات پر، ولیمہ پر، عقیقہ پر، ختنے پر جو ہدیے دیتے ہیں ان میں کیسے بر کت ہو گئی ہے
ہے؟ اور حدیث شریف میں جو یہ آیا ہے کہ ہدیے دو، آپس میں محبت پیدا ہوگی، یہ
محبت کہاں سے پیدا ہو؟ جب کہ اس ہدیہ میں بر کت ہی نہیں ہوئی ۔ اس لئے
''اشراف نفس' کے بغیر آنے والے ہدیہ میں جو برکت رکھی ہے، اس کو حاصل
کرنے کی فکر کرنی چاھئے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں ان باتوں کی سجھ عطا
فرہ نے۔ آئین

الله كوراضي كرنے كى فكر كرو

آج ہم لوگ ان رسموں کے اندر جگڑ گئے ہیں ، ان رسموں نے ہمیں اس طرح گھیر لیا ہے ، ان رسموں سے آزاد ہو کر اللہ اور گھیر لیا ہے ، ان رسموں سے آزاد ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول سے آزاد ہو کر اللہ این اللہ کے رسول سالی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آنا ، یہ تھوڑا مجاہدہ چا ہتا ہے ہمیں اپنی ناک کی بڑی فکر رہتی ہے کہ ہیں بیناک نہ کٹ جائے ، ارب یہ وچو کہ بیتا ک لٹتی ہے تو کٹ جائے ، کی بڑی فکر رہتی ہے کہ ہیں بیناک نہ کٹ جائے ، ارب یہ وچو کہ بیتا ک لٹتی ہے تو کٹ جائے ، کین سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پرعمل ہوجائے۔ اور اللہ

اصلامی تھات جوہا کیں۔ اس کی فکر کرہ اور ان رسموں سے بچ کر آپس میں محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کرہ ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جمیں اس کی سمجھ عط فرمائے ، اور اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین ۔

وآخر دعواناان الحمداللهرب العالمين





مقام خطاب : دارالعلوم رحمانيه، ميني

ضلع صواني، صوبهمرحد

لماحي نطبات جلدتمبر ٢٠

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَبِهِ وَعَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُمَّ مَلِي اللهُمَّ مَلِي اللهُمَّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُولِي اللهُمُولِ اللهُمُلِمُ اللهُمُ

# معاشرتی برائیاں

#### اور علماء کرام کی ذ مهداریاں

نَـحُـمَـدُهُ وَ نُـصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ. آمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَان الرَّحِيْمِ لَوُلَا يَشُهِهُمُ السَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ لَوُلَا يَشُهِهُمُ السَّحْمَةِ الرَّبُّ الْمُ وَ ٱكُلِهِمُ السَّحْمَةَ الرَّبُّمَ وَ ٱكُلِهِمُ السَّحْمَةَ الرَّبُّمَ وَ ٱكُلِهِمُ السَّحْمَةَ الرَّبُسُ مَا كَانُوا يَصَمَعُونَ . صَدَق اللَّهُ العَظِيْمِ (المالدة ٢٣)

كمهيد

حضرات علاء کرام، عزیز طلبه و طالبات، السلام علیم ورحمة الله و بر کاته، به الله رب العزت کا بر اانعام ہے کہ آج یہاں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت

اصلاحی خطبات 🖹 حاصل ہور ہی ہے، گذشتہ کی سالوں ہے اس جامعہ کے حضرات کی طرف سے تقاضا تھا انیکن میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا۔ مجھے بتایا گیا کہ آج کے اجتماع میں بہت دور دور سے علاء کرام اور طلبہ تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان حضرات کاشکر نیے ادا کرتا ہوں جواتنی دور ہے تشریف لائے ، اور مجھے اپنی زیارت کا موقع فراہم فرہایا ، اللہ تعالیٰ ان کواس کی بہترین جزاء دنیا وآخرت میں عطافر مائے۔آمین میں دین کا ایک اوٹی طالب علم ہوں اور بیطاء اورطلباء کا مجمع ہے، اس کئے ان ہے کوئی وعظ ونصیحت کی بات کرنا بظاہر گتا خی معلوم ہوتی ہے،لیکن التدرب العزت نے ہمیں الیاعظیم دین عطافر مایا ہے، جس میں میکم دیا گیا ہے کہ: وَتُواصَوا بِالْحَقِّ وَتُواصَوا بِالصَّبْرِ (العسر ٢٠) ''لعنی اہل ایمان آلیں میں ایک دوسرے کوش پر قائم رہنے کی اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے ہیں' گویااس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہرمسلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ دوسرے کو حق اور مبرکی وصیت کرے، اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں کی گئی، چھوٹا بڑے کوکوئی مشورہ دے سکتا ہے، اور بڑا چھوٹے کی خیرخوا بی کے لئے أسے تھم دے سکتا ہے، اس لحاظ سے حضرات علماء کرام کی جلالت شان کے باوجود ان کی خدمت میں چندگز ارشات پیش کر ناانشاءاللہ اپنی حدود ہے تجاوز نہ ہوگا۔ علم کے فضائل کاملناذ مہدار بوں کی ادائیگی برموقوف ہے عام طور پر جب علماء اور طلباء کا مجمع ہوتا ہے تو علم اور علماء کرام کے فضائل

کے موضوع پر بات کی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کی مجلس میں اس موضوع يربات كرنا تخصيل حاصل ہے علم دين كى فضيلت جانے كے لئے بير مديث يادر کھنا کانی ہے کہ: خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ وَ عَلَّمَهُ " تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوقر آن کریم کاعلم حاصل كرے اور دوم ول كوسكھائے" التدرب العزت كاانتها كى قضل وكرم اوراحسان بركداس في محض اين نفنل ہے ہمیں اس بہترین مشغلے میں لگایا ہوا ہے، بیا حسان ایسا ہے کہ ا**س کے**شکر کاحق ادانہیں ہوسکتا،لیکن علماء کرام کے جتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنی ہی زیاوہ ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ہیں ، اور ہمارا کا م بیہ ہے کہ ان فضائل پر نگاہ ڈ النے سے قبل ان ذ مددار بول کی طرف متوجه بهورن، کیونکه ان فضائل کاملنا ان ذ مه **دار بول کی** ادا کیکی پرموقوف ہے جو ہمارے کندھوں پرڈ الی گئی ہیں ، اگر بیذ مدواریاں بوری ہو ر ہی ہیں توعلم کے سارے فضائل ہما رے حصہ میں آتے ہیں ،کیکن اگر خدانخو استہ ہم ان ذ مەدار يوں كوا دانېيى كررے جيں تو پھرېميں وہ حديث نہيں بھولني جا ہے جس میں مذکورے کہ جہنم کوسب سے پہلے ایک عالم کے ذریعہ بھڑ کایا جائے گا ، اللہ تعالی ہم سب کی اس انجام سے حفاظت فرمائے۔آمین ماعمل علماء كي نشائي

قرآن كريم ميں باعمل علماء كى بينشاني بتلائي گئى كە:

(اصلای خطبات) ۲۰۸

إِنَّمَا يَخْضَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوُ (ماطر: ٢٨) و وقت الله عن عبادِهِ الْعُلَمَوُ (وقت الله سے ورت ورت الله سے ویں '

مولاناروي قرماتے ہيں:

خشیت الله را نشان علم دال
آیت مخفی الله در قرآن خوال
ترجمه: "الله کخشیت کوعلم ک نشانی معجمو (اس مقصد کیلئے) قرآن
کریم کی آیت" اِنَّمَا یَخْصَی اللَّهُ النے" کی تلاوت کرؤ"
دل میں اللہ کی خشیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہروقت یہ خوف اور کھٹک

گئی ہوئی ہو کہ میرا کوئی کا م اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہور ہا، اگر دل میں پیکھٹک گئی ہوئی ہے تو سمجھو کہ واقعی اللہ نے علم عطا فر مایا، لیکن اگر بے فکری ہے،

اطمینان ہے اور بید خیال ہے کہ جو کچھ کررہا ہوں، ٹھیک کررہا ہوں، تو اللہ بچائے، اس کے معنی بیر ہیں کہ دل میں خشیت نہیں۔

صرف'' جان لينا'' كا في نهيس

اگر چیلم کے لغوی معنی ہیں'' جانا''لیکن قر آن کریم کی اصطلاح میں صرف '' جاننا'' علم نہیں، بلکہ وہ علم معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو، ایساعلم جس کے ساتھ عمل مذہو، قر آن کریم کی نظر میں جہل ہے، چنانچے سور ہُ بقر ۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ

(البقرة: ١٠٣)

''(یہودی) خوب جان چکے کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں'' پھرای آیت کے اگلے حصے میں فر مایا: وَ لَبِنْسَ مَاشَرَوا بِهِ ٱنْفُسَهُمْ لَوْ تَحَانُوا يَعْلَمُونَ ''بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپ آپ کو

يچا، اگرانبين سجه بهوتی"

اس آیت کے ابتدائی حصے میں یہودیوں کے لئے علم کا اثبات کیا گیا، لینی سے
ہتایا گیا کہ یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جادو بری چیز ہے، اور دوسرے حصے میں
سے بتادیا کہ انہوں نے بری چیز ( یعنی جدو کی قیمت ) کے بدلے اپنے آپ کو چی ڈالا
لیمنی اس بری چیز کو اختیار کرلیا، کاش وہ جانتے ۔ آیت کے پہلے حصے میں ان کے علم کا
اثبات کیا، اور دوسرے حصے میں آس چیز کی نفی کردی، گویا سے بتلا دیا کہ انہیں لغوی معنی

کے اعتبار ہے تو علم حاصل تھا، کیکن علم کی حقیقت کے اعتبار ہے اس کا جو تقاضا تھا، وہ

ان میں موجو دنہیں تھا، لہٰذاعلم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

اگرصرف حروف ونقوش كوجان لينا كافى ہوتا تو

میرے والد ماجد حصرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف حروف و نفوش کا جان لینا کافی ہوتا اور بیہ چیز باعث فضیلت ہوتی تو شیطان بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ،اسلئے کہ ایساعلم اسے بہت زیادہ حاصل ہے۔ آپ نے امام رازی کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ ان کی موت کے وقت ان کے پاس شیطان آیا، اور تو حید کے موضوع پر ان سے مناظرہ کیا، جس میں امام رازی کو شکست ہوئی، حالانکہ امام رازی کوعلم کلام میں اعلیٰ در ہے کی مہدرت حاصل تھی، اوران کی ساری زندگی علمی مناظروں میں گزری نوشیطان کے پاس تو انتازیادہ علم تھا، کیکن چونکہ اس کاعمل اس علم کے مطابق نہیں تھا اس لئے وہ راندہ درگاہ ہوا۔

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نویؒ فرمایا کرتے تھے کہ ''شیطان عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، کیکن عاشق نہیں''علم تو اتنازیادہ کہ امام رازیؒ جیسے مشکلم کو شکست دیدی۔ عارف اتنا بڑا کہ جب جنت سے اُسے نکالا جار ہاتھا تو چلتے میدعا ما تگ لی :

رَبِّ فَانْظِرُنِي اللِّي يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (صْ:٧٩)

''اےاللہ! مجھے تیامت تک مہلت عطافر مایے''

اگر کوئی اور ہوتا، جے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہوتی تو وہ بیہ و چتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ غصہ میں ہیں، اور مجھے دھتکارا جارہا ہے، اس وقت اگر کچھ مانگوں گا تو کہیں اور پٹائی نہ ہوجائے، لیکن شیطان جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے، لہٰذا اگر کوئی دینے کی چیز ہے تو اب بھی ویدیں ہے، اس لئے اس موقع پر بھی اس نے دعا کر ڈالی۔ اور عاقل اثنا زبر دست کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو بحدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عقلی جواب دیا کہ :

خَلَقُتَنِيُ مِنْ نَارٍ وَ خَلَقَتَهُ مِنْ طِيُنِ ﴿ رَصَّ ٧١)

''اےاللہ تونے مجھے آگ ہے بیدا کیااور آ دم کوٹی ہے'' لینی چونکہ آگمٹی ہے انضل ہے،اس لئے میں آ دم ہے افضل ہوں،تو پھر میں اسے بجدہ کیوں کروں ، اگر خالص عقل کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اس دلیل کور د کرنا آ سان تبیں ۔ يه تين عين تواس ميل جمع من كم عالم بهي تها، عارف بهي تها اور عاقل بهي تها، لیکن ایک مین کی کمی تھی لینی عاشق نہیں تھا، جس کہ وجہ ہے وہ نتاہ ہو گیا، اگراس میں التد تعالی کاعشق ہوتا تو پیرسو چتا کہ بیرساری دلیلیں اور عقلی باتیں اللہ کی محبت پر قربان، میں تو بید دیکھوں گا کہ مجھے رہے کم کس نے دیا،معلوم ہوا کہ صرف جان لینا کچھ کمال نہیں، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ علم کے تقاضوں پڑمل کیا جائے ، اس لئے فر مایا گیا کیلم کی نشانی میہ ہے کہ دل میں خشیت الہیہ ہوا ورخشیت کی نشانی میہ ہے کہ ہر وقت دل میں ڈرلگا ہو کہ میرا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہور ہا، اور میرے او پر جوذ مہ داریاں عائد ہور ہی ہیں ، ان کی ادائیگی میں مجھ ہے کچھ کوتا ہی تو نہیں ہور ہی ،لہذااینے اندر ذمہ داری کے احساس کو پیدا کرنے اور اسے مزیرتر تی ا دینے کی ضرورت ہے۔ اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے

اس احساس ذمہ داری کواپی زندگی میں ہر پاکرنے کا ایک طریقہ بیہے کہ اللّہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے ، ہمارے سارے اکابر کا بیمعمول تھا کہ جب

مدرسہ سے فارغ التحصيل ہوتے تو كى الله والے كى خدمت ميں حاضر ہوتے۔

اصدا أن خطبات حصرت مولا نا قاسم نا نوتوی ّ اورحضرت مولا نا رشید احد گنگوی کاعلمی مقام کتنا بلند تھا، بید دونوں حضرات جب مدرسہ ہے فارغ انتحصیل ہوئے تو حضرت حاجی امداد اللّه صاحب مہا جرکیؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جوضا لبطے کے بورے عالم بھی نہیں تھے،صرف قند وری ، کا نیہ تک کتابیں پڑھی تھیں۔ کی نے حضرت ٹانوتو کُ ہے یو حیصا کہ حضرت پیرکیا بات ہے، ماشاء اللہ، آپ کوالتد تعالیٰ نے اتناعلمی مقام عطا فر مایا ہے، لیکن آپ نے ایک غیر عالم کے سامنے زانو ہے تلمذ طے کرنا شروع کیا،حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا،فرمایا کہ ایک شخص ایبا ہے کہ اس نے با دام کے بارے میں بزی تحقیقات کیں کہ یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کے خواص کیا ہیں، کن کن دواؤں میں استعال ہوتے ہیں، اور انسان کے کن کن اعضاء کے لئے مفید ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ... بلیکن اس نے زندگی میں بھی بادام کھایا نہیں، اس کے برنکس ایک شخص بادام سے متعلق اتی تفصیلات تومنہیں جانتا،کیکن روز انہ مج وشام با دام کھا تا ہے، بتا ؤ! دونوں میں ہے افضل کون ہے، ظاہر ہے کہ جوملی طور پراسکے فو ائد حاصل کرتا ہے، و ہ افضل ہے۔ بیمثال وے کرفرمایا کہ ہم نے بادام کے فضائل اوراس کے خواص پڑھے، اس کے بارے میں تحقیقات کیں الیکن کھایا بھی نہ تھا، جب حضرت حاجی صاحبٌ کے پاس پہنچےتو انہوں نے باوام اٹھا کر ہمارے منہ میں رکھ دیئے کہ یہ ہے طریقتہ اس علم برعمل كرنے كاجوتم سيكھ كرآئے ہو۔

و يَصِيُّ إجب قرآن كريم نَ آخضرت صلى الله عليه وسلم ك فرائض منقبى بيان فرمائي قرآن كريم في المُحتَّف و الْمِحتَّمة "كوالك بيان فرمايا، اور " و

دیٹا آپ کامنتقل فریضہ ہے،ای طرح'' تزکیہ'' کرنا بھی آپ کی ستقل ذیہ داری ہے، معلوم ہوا کہ صرف ظاہری علم حاصل کرنا کانی نہیں بلکہ اندر کانز کیہ کرانا بھی ضروری ہے،اس کے بغیر ظاہری علم نفع مند نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات نقصان کا باعث بنتآ ہے، دل کی بیاریاں جیسے تکبر،حسد، ریا کاری،حب جاہ اورحب مال اگر علم کے ساتھ پیدا ہوجا ئیں تو بڑی تباہی لاتی ہیں ، میرے والد ما جدرحمۃ اللہ علیہ فر ما یا کرتے تھے کہ کھا تا جتنا اعلیٰ ہوتا ہے،اگر وہ خراب ہوجائے تو اس میں بدیو بھی اتی زیادہ پیداہوتی ہے،ای طرح علم کے ساتھ جب یہ بھاریاں پیداہوتی ہیں توبیہ تباہی بھی زیادہ لاتی ہیں۔ اہل اللہ کی خدمت میں جانے کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تکبر فنا ئر کےعبدیت پیدا کی جاتی ہے،حب جاہ کومٹا کرتو اضع پیدا کی جاتی ہے،ری<mark>ا</mark> کاری کوختم کر کے اخلاص پیدا کیا جاتا ہے، اور جب آ دمی ان صفات کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے تو اس کی خوشبو یوری دنیا میں پھوٹ پڑتی ہے، اس لئے آ پ حضرات کی خدمت میں میزی پہلی گز ارش ہے ہے کہ ہم صرف رحی تعلیم پر اکتفاء نہ کریں کہ مدرسہ سے فارغ ہوئے ،اورا ہے آپ کو کامل سمجھ لیا ، بلکہ اپنی اصلاح کے لئے کسی تمبع سنت اللّٰدوالے کی خدمت میں حاضر ہوں ،اپنے اعمال واخلاق کی اصلاح کی فکر کریں بلیکن جب تک بیپنہ ہوتو میں گز ارش کروں گا کہاس دور میں انڈر تعالیٰ نے حکیم الامت حضرت تھا نوی گواس طریق کامجد دینایا ہے، کم از کم ان کےمواعظ اور ملفوطات اینے مطالعہ میں رخیس ۔

مواعظ اور ملفوظات پڑھنے میں بعض مرتبہ یہ نبیت بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاص اچھی چیزل گئی تو جب کہیں وعظ کرنے کا موقع ملے گا تو وہاں لوگوں کو بتا کیں گے،لوگ خوش ہوں گے، ہمار ےعلمی مقام کا اعتر اف کریں گے، پیزنیت سیح نہیں \_ اس ہے عملی اعتبار ہے کچھ فا کدہ نہیں ہوتا ،اس لئے ملفوظات صرف اس نیت ہے پڑھنے چاہئیں کہ اپنی اصلاح ہو، اگر کو کی شخص مجھے شخصیت برتی کا طعنہ دیتا ہے تو مجھے اس کی کچھ پر وا چنہیں ،لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس طریق کی جو فہم اور تفصیلات کا جو انداز القد تعالیٰ نے حضرت تھا نوی کو عطافر مایا تھا، اس سے زیا دہ عمیق اور دقیق فہم کہیں اور نہیں ملے گی ،اسلئے بیاگز ارش ہے کہ ان کے مواعظ و ملفوظات کےمطالعے کوبھی اپنامعمول بنائمیں۔ علماء ہر چیز میں انبیاء کے دارث ہیں دومری گزارش مید ہے کہ بیالیک واقعہ ہے کہ تزکیہ کے معالم میں کوتا ہی رنے سے ہماری زندگی پرنقصان وہ اثر ات مرتب ہور ہے ہیں ، ہماری کوششیں ب کار جار ہی ہیں ، اور اس علم کے حاصل کرنے ہے جوفوا ئد حاصل ہونے جا ہے تھے، وہ حاصل نہیں ہور ہے۔ ذرا سوچے ! ہر سال وفاق المدارس ہے کتنے ہزار طلبہ فارغ التحصيل ہو ۔ ہے ہیں ،اگر دیکھا جائے تو بزاروں کی تعداد میں برسال طلبہ و طالبات فارغ

التحصيل ہوتے ہیں ،اگران اعدا دوشار کودیجھوا ور ملک کےمخلف حصوں کوہھی جمع کرو

تویقیناً اینے افراد تیار ہو چکے ہیں کہ! گوان سب کو یا کتان کی ایک ایک بہتی پرتقسیم

کیا جائے تو مرستی کے حصے میں دو جارعلاء آ کتے ہیں، بیددو جارعلاء وہ ہیں جنہیں ''ورثة الانبياء'' بونے كا اعز از حاصل ہے، اور نبي كي شان بيبوتي ہے كہوہ پوري

قوم میں اکیلا ہوتا ہے، اور وہ اکیلا ہی پوری قوم کی کا یا پلیٹ دیتا ہے، جبکہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں انبیاء کے دار ثین تیار ہو چکے ہیں، کیکن امت کے اندر کوئی بڑی

تبدیلی رونمانہیں ہو گی۔

حفزت مولا نامفتی محمرحسن صاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! علاء کو انبہا کا وارث قرار دیا گیا ہے، اور جو وارث ہوتا ہے وہ مورث کی جائیدا د کی ایک ایک چیز

میں وارث ہوتا ہے،اگرمورث نے ایک سوئی بھی چھوڑی ہے،تو وارث کا اس کے

اندر بھی حصہ ہوتا ہے، لہٰذا انبیاء کرام نے جو کام چھوڑا، جوجد جبد چھوڑی، اور جو قربانیاں چھوڑی ہیں، وارثان انبیاء کا ان سب میں حصہ ہوتا جا ہے، پیٹییں کہ

وارثان انبیاءکہلا کرانبیاء کی جلالت شان میں توان کے وارث ہو گئے ،لیکن انبیاء کی قر با نیوں اور جد جہد کو وراثت میں لینے کے لئے تیار نہیں ،اگر اس رواثت کو بھی لیس

گے تو سیح معنوں میں وارث کہلانے کے حقدار ہیں۔

الحمد لقد، اتنی بات تو ضرور ہے کہ علماء کرام کی وجہ سے پچھے نہ پچھے فائدہ تو ضرور ہور ہا ہے، کیکن جنتنا ہونا جا ہے تھا، اتنانہیں ہور ہاہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ

ہمارے اندر ذ مہداری کا جواحساس ہونا جا ہے تھا، وہ ویسانہیں ، امت کے لئے جو تڑے ہونی جا ہے تھی، وہ و لین نہیں ، بیتڑ پ کہ میرا ملک کہاں جارہا ہے ،میری بستی

کے لوگ کہاں جارہے ہیں ،ان کے بارے میں غم اور فکر کی جو کیفیت ہمارے دلوں میں ہونی جا ہے تھی ، وہبیں۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم کاعالم توبیق که الله تعالی کوبار بارکہنا را : لَعَلَّکَ بَاجِعٌ نَفُسَکَ اَلَّا يَكُونُواْ مُومِنِيْنَ (السراء: ٣)
" كياتم اچ آپ كواس بات كى وجه سے بلاك كر ڈالو كے كه وہ ايمان بيس لاتے"

اوربارباربيكهنايوا:

إِنْ عَلَيْكَ اللَّا الْبَلْغ (النورى: ٤٨)

تمہاری ذمہ داری صرف پہنچا دیتا ہے (اس کے بعد وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ، پرتمہاری ذمہ داری نہیں )

اب د کھتے!حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تڑپ گئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ

کو بار بارتسلی دینی پژی، دارث نبی میں اس تزپ کا سوداں، بزار دال حصد تو ہو،کیکن

حال میے کہ جمیں ندائی اصلاح کی تڑپ ہے اور ندامت کی اصلاح کی فکر ہے۔

مدارس کے معاملات میں تقوی اور احتیاط کی ضرورت ہے

ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ذراتھوڑی دیر کے لئے اس بات کا جائزہ لیس کہ ہم نے جومدر سے قائم کرر کھے ہیں،ان کے نظم وضبط اور مالیات کے نظام میں وہ تقوی

اور احتیاط موجود ہے جس کا مظاہرہ ا کابر دیوبند نے فرمایا تھا، یا مظاہر العلوم اور

سہار نپور کے علماء کرام نے فر مایا تھا۔

ا کا بر کے طرزعمل کی چندمثالیں

مظاہر العلوم کے مبتم حضرت حافظ عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا

معمول بیاففا کہ جب مظاہر العلوم کا سالانہ جلسہ ہوتا اور دور سے آنے والے مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام ہوتا تو پہلے سارےمہمانوں کوکھانا کھلاتے ، پھر کھانے کی اس پوٹلی کو کھولتے جو گھر ہے اپنے لئے لے کرآئے ہوتے ، اس وقت تک وه کھانا ٹھنڈا پڑچکا ہوتا ،کیکن آپ وہی ٹھنڈا کھانا تناول فر مالیتے ، مدرسہ والا کھا نا نہ کھاتے ، کیوں؟ اس لئے کہ مدرے کا کھا نا چندے کے پییوں کا ہے ، اور میہ چندہ مہمانوں کے لئے آیا ہے،میرے لئے نہیں،اس لئے الگ جا کر کھاٹا کھالیا۔ دارالعلوم ديوبند كمبتهم مولانار فنع الدين صاحب رحمة الله عليه ايك مرتبيه د بلی چندہ جمع کرنے کے لئے گئے ، وہاں سے دارالعلوم کے لئے تین سورویے مطے ، اس ز مانے میں تین سورویے بری رقم ہوتی تھی ، واپس آ رہے تھے کہ راہتے میں جیب کٹ گئی، جب وارالعلوم بینیج تو کہیں ہے قرض وغیرہ کے کریے رقم وارالعلوم میں جمع کرائی ،لوگوں نے کہا کہ حضرت! شرعاً آپ پر صاب نہیں ،اس کئے کہآپ تو امین تھے، اورامین کی کسی تعدی اورتقصیر کے بغیر کوئی نقصان ہوجائے تو اس پراس کا صان نہیں آتا، آپ نے فرمایا''لیکن میرا اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا''اس وفت دارالعلوم دیوبند کے سریرست حضرت گنگوہی رحمۃ اللّٰدعلیہ تھے، سیٰ نے ان کو خطالکھ کر میرساری صورتحال بتائی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بذریعہ خط حضرت مولانا رقیع الدین صاحب سے فر مایا کہ شرعی طور پرآپ کے ذمہ منان نہیں ہے، اس لئے آپ اس بارے میں فکر نہ کریں، جب یہ خط مولا نا رفیع الدین صاحب ٌ کے پاس پہنچا تو فرمایا کہ مولا تا محتکوبی رحمة القد علیه کا سارافتو ی میرے ہی لئے رہ لیا تھا، میں ان ہے یو جھٹا ہوں کہ وہ دل پر ہاتھ رکھ کرسوچیں کہا گران کے ساتھ

يەمعاملە چش آيا ہوتا تووه كياكرتى ؟ بيتھاان كے تقوى كاعالم \_

ایک دفعہ مولانا رفیع الدین صاحب اپنی گائے چرار ہے تھے، اچا تک دفتر کاکوئی کام یاد آیا تو گائے چراتے چراتے دارالعلوم کے احاطے میں باندھ دی، اور

کا لوق کام یا دایا لو کائے پرانے پرانے دارالعلوم نے احاصے میں باندھ دی، اور خود دفتر میں چلے گئے، دارالعلوم کے آیک شنرادے آئے، انہوں نے دیکھا کہ گائے

بندهی ہوئی ہے تو انہوں نے شور مچانا شروع کردیا کہ دارالعلوم دیو بندمہتم صاحب

ک گائے کا اصطبل بن گیا، اب یہال مبتم صاحب کی گائے بندھا کرے گ،

حضرت بابرآئے اور پوچھا کہ کیا شور ہے، بتایا گیا کہ فلاں صاحب شور مچارہے ہیں ،فر مایا ٹھیک کہدرہے ہیں ، جھھ سے غلطی ہوئی ہے، مدرسہ میری ذاتی جائیدا ڈہییں

ہے، اُسے بلا کر کہا ہا شاء اللہ تم نے ٹھک کہا ، لوبیاگائے تم ہی لے جاؤ ، وہ بھی اللہ کا

بنده ایباتھا کہ گائے لے کرچلتا بنا۔

وارالعلوم ویوبند کے پہلے طائب علم حضرت شیخ البند رحمۃ القد علیہ جن کے پارے میں حضرت تھا نوئی فر مایا کرتے سے کہ انہیں شیخ البند کہناان کی تو ہیں ہے، وراصل پیشخ العرب والعجم ہیں ،ان کا پیرحال تھا کہ انہیں وارالعلوم ویو بندسے صرف دی روپے تنخواہ ملتی تھی ،مجلس شور کی کا اجلاس ہوا ، اس میں پیر طے کیا گیا کہ حضرت بہت پرانے بزرگ ہیں ،ان کی تنخواہ میں اضا فہ ہونا چاہیے ، چن نچ تنخواہ دی روپ سے بڑھا کر پندرہ روپے کر دی گئی ، جب حضرت کواطلاع ملی تو حضرت نے مجلس شور کی کو تخت خط کھا کہ آپ میر کی تنخواہ بڑھا دیں ، اب شور کی کو تخت خط کھا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میر کی تنخواہ بڑھا دیں ، اب شور کی کو تو اس ہوں ، اور اب میر سے اندر وہ قوت نہیں رہی جو پہلے تھی ، بہذا تنخواہ میں بوڑھا ہوگیا ہوں ، اور اب میر سے اندر وہ قوت نہیں رہی جو پہلے تھی ، بہذا تنخواہ

بردھانے کا کوئی جواز نہیں، بلکہ میری درخواست ہے کہ میری تنخواہ کم کردی جائے۔

املائ نطبات بوری دنیا میں اس کی کوئی مثال ملے گی؟ آج سب لوگ تنخواہ بخور سیجئے! پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال ملے گی؟ آج سب لوگ تنخواہ بردھانے کی درخواست دی جارہی ہے۔ بیسب دیکھنے کے بعد مجھی ہم اپنا جائزہ لیا کریں کہ ہم مدرے کے چندے کو جس طرح خرج کرتے ہیں، کیااس میں احتیاط محوظ ہے یا نہیں، اور واقعۂ مدرسہ کوجس تقوی اور طہازت کے ساتھ چلانا جا ہے تھا، اس طرح چلارے ہیں یا

نہیں، یہ تقوی اُی'' تزکیہ'' کا حصہ ہے جس کا ذکر پہلے ہوا۔ معاشرت،معاملات اورا خلاقیات پر بھی وعظ کرنے کی ضرورت ہے

تیسری گزارش میہ ہے کہ الحمدللہ، دینی علوم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہمیں عوام میں پچھ نہ بچھ بات کرنے کا موقع ملتار ہتا ہے، لیکن ان بیا نات میں عام

ہمیں عوام میں پچھ نہ کچھ بات کرنے کا موقع ملتار ہتا ہے، سیکن ان بیا نات میں عام طور پر عقا کداور عبادات ہی کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، حالا لکدوین صرف عقا کد وعبادات کا نام نہیں، بلکہ اس میں معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اور باطنی

اخلاق بھی داخل ہیں، کیکن ان تمن شعبوں پر ہمارے بیانات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کا بتیجہ سیہ کے عوام میں سی تاکثر پیدا ہور ہا ہے کہ دین تو بس نماز روز ہ کا نام ہے، جس کی وجہ ہے لوگ معاشرت، معاملات اورا خلاق کے معاملہ میں غفلت

كاشكارين-

معاشرت کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ و يَدِهِ

اصلاحی نطبات (جد ۲۲۰

'' کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سپے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں''

بیرحدیث اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے، جس میں بیر بتلایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے ہرقول وفعل میں اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ ہماری وجہ سے کسی کو ادنی تکلیف نہ پنچے۔

### معاشرت کے احکام سے غفلت کا نتیجہ

ابھی مجھ سے پہلے مولا ٹاصاحب نے مصافحہ کے بارے میں اعلان فرمایا کہ
بیان کے بعد مصافحہ کی کوشش نہ فرمائیں، واقعہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بیان ہوتا ہے،
یہ اعلان کرنا پڑتا ہے، کیوں کرتا پڑتا ہے؟ اس لئے کہ دماغ میں مہ بیٹے اموا ہے کہ
مصافحہ کرتا بڑی نصلیت کا کام ہے، حالا نکہ بیٹمل زیادہ سے زیادہ سنت ہے، وہ بھی
اس شرط کے ساتھ کہ اس سے کی کو تکلیف نہ پہنچ ،اگر اس سنت کی ادائیگی میں کسی کو
تکلیف بھی پہنچائی گئی تو تو اب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔

ذراسو چینا ججراسود کو بوسد دینا کتنی فضیلت کی بات ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ' بی ججراسود کو میں سرائند کا ہاتھ ہے، جس نے ججراسود کو بوسد دیا، گویا اس نے اللہ کا ہاتھ چو ما' اتنی بزی فضیلت والے عمل کے لئے رہے کم سے کہ کسی کو دھکا دے کر، یاکسی دوسرے کو تکلیف پہنچا کر ججراسود کا بوسہ نہ لے، جب ججراسود کا بوسہ لینے کے لئے کسی کو تکلیف دینا جا ترنہیں تو مصافحہ کے لئے دھم پیل اور ہنگا مہ آرائی کیسے جا تز ہوگی؟

ا یک جگہ میرا بیان ہور ہا تھا، میں مجد کے بال میں تھا، لوگ مجد کے بال، برآ مدے،اوراس کے صحن کے علاوہ باہر دور دور تک موجود تھے، جب بیان ختم ہوا تو مصافحہ کرنے کے لئے سارا مجمع ٹوٹ پڑا ،مسجد کا درواز ہ چھوٹا تھا، وہاں سے سب لوگ اندر نہیں آ سکتے تھے، اس لئے بہت سوں نے کھڑ کیوں سے کو دنا شروع کر دیا، یہاں تک کدمجد کی کھڑ کیاں کود نے کی وجہ ہے توٹ گئیں، اس کے علاوہ جوانہوں نے آپس میں دھکم پیل کی ، وہ الگ۔اب دیکھئے! بیرسب پچھاس لئے کیا جار ہاہے کہ ذہمن میں میہ بیٹھا ہوا ہے کہ مصافحہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے ،خواہ اس کے لئے كچھ بھی كرنا پڑے، يه ذبن اس لئے بنا كه معاشرت ہے متعلق شريعت كے جو ا حکامات ہیں ، وہ ہم نے اپنے بیا نات میں نہیں سکھلائے۔ ہرسال رمی کےموقع پر کچھ نہ کچھاموات ہوجاتی ہیں،اس کی وجہ پنہیں کہ ا تنظامات ناقص ہوتے ہیں ، بلکہ بڑی وجہ رہے کہ رمی کرتے وقت معاشرت ہے متعلق شریعت کے احکام پس پشت ڈال دیئے جاتے ہیں، ایک دوہرے کو دھکا دے کرآ گے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ای طرح ہمارے ہاں یا رکنگ میں گاڑی غلط جگہ یارک کی جاتی ہے،جس کی وجہ سے دومروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیساری پریشانیاں اس لئے آتی ہیں کہ ہم نے معاشرت والے جھے کو دین سے خارج کر رکھا ہے، اس کے برعکس اہل بورپ میں اگر چہ دیگر ہزارخرابیاں ہیں الیکن وہ معاشرت کے اصول پر عمل پيرايس. يورب كى ترقى كاراز میرے والد ما جدرحمۃ القدعليه فرمايا كرتے تھے كه باطل میں تو الجرنے كى

( اصلاحی خطبات ) ----طاقت نہیں، وہ تو فنا ہونے کے لئے آیا ہے، لیکن اگر کہیں باطل کو اُبھرتے ہوئے و کیموتو سمجھو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس نے اس کوا بھارا ہے۔ اس وفت مغربی اقوام جوتر تی کررہی ہیں ،اس کی وجہ بے دینی اورعریانی نہیں ، بلکہ وہ اچھی صفات ہیں، جن کواختیار کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، التد تعالیٰ نے دنیا کو وار الاسباب بنایا ہے، اس میں ان کے اچھے کا موں کا بدلہ دیدیا جاتا ہے، البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ان اچھے کاموں میں ایک بیر ہے کہ ان کی زند گیوں میں نظم وضیط ہے، جہاں بھی تین آ دمی کھڑ ہے ہوں گے،فوراُ لائن بنالیں گے،ایک دوسرے کو دھکانہیں دیں گے،صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام ہے،ان کے بیت الخلاؤں میں بھی بد بووغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ انہی ملکوں کی مسجدوں کے بیت الخلاؤں میں داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، بیدد کھے کر دل روتا ہے کہ کا فرتو وہ کام كريں جومسلمانوں كوكرنے جائيں ، اورمسلمان ان احكام سے بالكل غافل ہوں ، اوراس غفلت کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کومعاشرت مے متعلق تربیت نہیں دی، اس لئے میری تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں ہی ہے کہ ہم اینے وعظ و بیان میں اور تبلیغ و دعوت میں دین کے دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ معاشرت،معاملات اوراخلا قیات پربھی گفتگو کریں۔ جارے معاشرے میں عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور آخری بات جوای معاشرت کے سلسلے میں عرض کرنی ہے، یہ ہے کہ ہم جن جن بستیوں اورمعاشروں میں رہتے ہیں ، وہاں نہ جانے کتنی الی غلط رسمیں ہیں

جن کا دین ہے کو کی تعلق نہیں ،لیکن جب ہم ان معاشروں میں پہنچتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لئے کوشش کرنے کے بچائے خودان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جن حضرات نے میرے مضامین پڑھے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اس موضوع پر کافی مضامین لکھے ہیں کہ خربی اقوام نے آزادی نسواں کے نام سے جوتح کے چلائی ہے، وہ درحقیقت عورت کے ساتھ بہت بڑا دھو کہ کیا گیا ہے، اسے سنر باغ دکھا کراس کی عصمت وعفت کولوٹا گیا ہے،ایک بڑی متدین اور پر دہشین عورت نے مجھے خط لکھا کہ میں نے آزادی نسواں سے متعلق آپ کے مضامین یڑھے ہیں، اب میں آزادتھ کی عورتوں ہے بڑے اعتاد کے ساتھ بات کرتی ہوں اور جو ہا تیں آپ نے کہی ہیں،ان کی وجہ ہے میری باتوں میں بڑاوزن پیدا ہوجا تا ہے، کیکن ایک اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا نا جا ہتی ہوں ، یہ ہے کہ مغرب کی گمراہی اپنی جگہ، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی بعض اوقات عورتوں کے ساتھالی زیاد تیاں اورظلم ہوتے ہیں، جوشر بیت کے بالکل خلاف ہیں، اور علاء کرام ان کے خلاف بالکل آ وازنہیں اٹھاتے ، اس نے اس کی بہت ہی مثالیں <sup>لکھی</sup>ں۔ پھر مجھے یا دآیا کہ ایک زمانے تک میں بھی عدالت میں رہا ہوں ، بہت سے مقد مات میرے سامنے آتے رہے ہیں ، فتوی کا کام پینتالیس سال ہے کر رہا ہوں تو استفتاء بھی بہت آتے رہے ہیں ،اور دن رات پیر بات مشاہدے میں آتی ہے کہ عورتوں پرطرح طرح کے مظالم ڈھائے جارہے ہیں، مثلاً باپ نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بیٹی ہے اجازت لئے بغیراس کی شادی کردی، بیٹی کو بیربات کہنے ک ا جازت نہیں کہ فلاں رشتہ مجھے پسندنہیں ، بیہ ہات باپ کی غیرت کے خلاف ہے ، وہ

(املائ فطبت) --- (۲۲۴ با ۲۰ قل کرنے کے لئے آمادہ ہوجاتا ہے کہ تجھے کیاحق پنچاہے کہ تو میرے نصلے کے خلاف زبان کھولے، نتیجہ ریہ کہ اس بیجاری کی ساری زندگی جہنم بن جوتی ہے۔ ای طرح بیجی عام رواج ہے کہ بٹی کوٹر کہ میں سے کوئی حق نہیں ویا جاتا، ای طرح عورت اگر بیوہ ہوجائے تو اس کے لئے دوسرے نکاح کوانتہائی معیوب سمجها جاتا ہے، بالکل ایسا جیسے گفر۔ایک مرتبہ حضرت نا نوتوی رحمۃ اللّٰہ علیہ بیوا وَل کے نکاح کے بارے میں تقریر کررہے تھے تو ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر کہا کہ آپ دومروں کو تو بڑی تبلیغ کرتے ہیں ،خورآپ کے گھر میں آپ کی بہن بیوہ بیٹھی ہو کی ہے، اس کا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی بہن کی عمر ساٹھ پینیشھ سال بلکہ اس ہے بھی زیادہ تھی ، اور شاید وہ نکاح کے قابل بھی نہ رہی تھی ،کیکن اعتراض کرنے والےنے اعتراض کر دیا۔ حضرت وہاں سے اٹھ کر بہن کے پاس گئے ،اوران کے پاؤں پکڑ گئے کہ

حضرت وہاں ہے اٹھ کر بہن کے پاس گئے ،اوران کے پاؤل پکڑ لئے کہ خدا کے لئے میری لاج رکھ لواور نکاح کرلو، چنانچہان کا نکاح کروا دیا۔ تو معاشرے میں جو رسمیں شریعت کے خلاف رائج تھیں ، ہمارے بزرگوں نے ان کے خلاف جہاد کیا ،لیکن ہم اپنے معاشرے میں ان رسموں کے خلاف آ واز اُٹھانے کے بجائے ان کے اندر بہدجاتے ہیں۔

### وراثت مين زباني معافى كااعتبارتهيس

و یکھتے! کراچی ہے لے کر پشاورتک، اور کوئٹے سے لے کرطور خم تک، جہال کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کا سارا تر کہ اس کے بیٹے لے جاتے ہیں، بیٹیوں کو

ورا ثت میں حصہ نہیں دیا جا تا الیکن ہم نے کتنی مرتبہ اس کے خلاف آواز اُٹھا کی؟ لتني مرتبهاييخ وعظ ميں پيمسئله بيان كيا-بعض لوگ مد کہتے ہیں کہ جاری بہنوں نے اپنا حصہ بخش دیا، اول تو بخشا نہیں ہوتا، بلکہ بہن کو پیتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ذراس زبان کھولی تو میرا بھائی میری زندگی عذاب کردے گا،اوردوسری بات بیہ بے کہ ترکے کے بارے میں شرعی تھم ریہ ہے کہ اگر کوئی وارث زبان ہے کہ بھی دے میں نے بخش دیا تو وہ بخشا معتبر نہیں ،معتبر ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ پہلے اس کا حصداس کے قبضے میں دو، اس پر قبضہ کرنے کے بعد اگر وہ اپن خوشد لی ہے تمہیں کچھ دینا جا ہے تو دیدے، اس لئے لوگوں کا میرحیلہ سراسر غلط اور خلاف بشریعت ہے۔ یمی حال مہر کا ہے کہ نکاح کے وقت تو بھاری مہر مقرر کر لیتے ہیں ،اورویے کی نیت ہوتی نہیں ، جب بیچاری کے مرنے کا وقت آپہنچا تو اس وقت اے کہتے ہیں ، کہ خدا کے لئے مجھے معانب کر دو،اب بیجاری کیا کہے کہ میں معاف نہیں کرتی ، ظاہر ہے کہ اس موقع پروہ زبان ہے معاف کرویتی ہے، کیکن بیمعافی شرعاً معترضیں ۔ ان مظالم پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے جو ہماری عورتوں پر کئے جاتے ہیں

مغرب نے عورتوں کو جوآ زادی دی ہے، ہم بعض اوقات اس کے خلاف تو بولتے ہیں، اور بولنا بھی چاہیے، لیکن اس آ زادی کا ایک سبب وہ ظلم بھی ہے جو ہمارے ہاں عورتوں سے ساتھ روار کھا جارہا ہے، اس لئے اس آ زادی کے خلاف آ واز اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان مظالم کے بارے میں گفتگو کرنا بھی ضروری ہے، اصائي فطبت

جن کی چکی میں ہاری مشرقی عورتیں پس ربی میں۔

یہ چندضروری گز ارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ،اور پیش نظریبی ہے کہ ہم ان پبلوؤں کی طرف بھی توجہ دیں اوران ذ مددار بوں کوبھی ادا کریں تا کہ

معاشرے کے اندر ہم وہ تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکیں جوشریعت میں مطلوب ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کوشریعت برصیح صحیح عمل کرنے کی توفیق

عطافر مائے۔آ مین

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



بركام اللّٰد کی رضا کے لئے جیجئے فيخ الاسلام معرت مولانا مفتى محرتقي عثماني صاحب وظلم محرعبدا لتدميمن ميمن اسلامك پبلشرز

المدتى نطبات (جد ٠

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

گلش اقبال، کراچی

وقت نطاب : بعد نمازعصر

اصلاحی خطبت با جلدنمبر ۲۰

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَبِ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَبِ وَعَلَى اللَّهُمَّ مَلَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

# ہر کام اللہ کی رضا کے لئے سیجئے

اَكُمْدُدِيْلُهُ مَعْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَتَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُ وَرِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِيدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهْ وَاشْهَدُانَ لَا اِللهَ اللّاللهُ اللّاللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهْ وَاشْهَدُانَ لَا اللهُ الله الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ مَنْ لَلهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيها كَفِيْراً الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيها كَفِيْراً الله الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ الَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَ مَاكُ فَقُلْتُ لَـهُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللهِ فَقَدْ غَفَرَاللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَالَ : أَفَلَا أُحِبُ آنُ آكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

(بخارى شريف، كتاب التفسير. بأب قوله تعالى : ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك، حديث أبير ١٩٨٨)

### حضرت عائشه صديقيه كامقام

یا میک حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ سدیقدرضی اللہ تعالیٰ عنصا ہے روایت ہے اورام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنصا کا اس امت پریہ

اصو تی نطبات ) احسان عظیم ہے کہ تقریباً دین کا آ دھانہیں تو کم از کم ایک تبائی حصہ ہم تک ان کی معرفت يهبنيا ہے، آنحضرت صلى التدعليه وسلم كوحضرت صديقه عائشه رضى الله تعالى عنصا تعلق بھی اس بناء پرزیادہ تھا کہ التد تبارک وتعالی نے ان کوذ ھانت ، ذ کاوت اور سمجھ بھی غیرمعمولی عطا فرمائی تھی ، وہ چونکہ ہر وقت گھر میں رہتے ہونے نبی کریم صلی التدعليدوسلم كےا يك ايك قول وفعل كو،آپ كي ايك ايك ادا كوديكھتى تھيں ،اوربصيرت کی لگاہ ہے دیکھتی تھیں، اس واسطے دین کی جتنی یہ تیں ان کومعبوم تھیں، بہت ہے دوسمرے بڑے بڑے صحابہ کرام کومعیوم نہیں تھیں ،تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالی علیہم اجمعین، دین کاسلم حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تحقے، خاص طور پر وہ باتیں ، اور آنحضرت صلی الندعلیہ وسلم کی و ہنتیں جوگھریلوزندگی ہے متعلق ہیں، وہ زیادہ ترام المومنین حضرت ما نشہ صدیقہ رضی التد تعالی عنھا ہے مروی بیل، پیصریث بھی انہیں میں ہے ہے۔ آپ کی تہجد کی نما ز کاطویل ہونا

اس مدیث میں حضرت عائشہ رضی القد تعالیٰ عنھا نے فرہ یا کہ رمول کریم صلی الله علیہ وسلم رات کے وقت میں جب تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنی محنت فرماتے تھے اور اتنا طویل اور لمبا قیام ہوتا تھا کہ کھڑے کھڑے آپ کے پائے مبارک بچھٹ جاتے تھے ، بعض دوسری روایتوں میں الفاظی آ نے بیل کہ:

#### "حَتَّى تَرِمَ قَلَمَانُا"

( بخاری، کتاب العهجد، باب قیام النبی صلی الله علیه وسلم باللیل، حدیث نمهر ۱۱۰۳) که آپ نے سنا بوگا که نی

کریم صلی الله علیه وسلم عام طور پرتهجدگی نم زمین آشه رکعت پڑھا کرتے تھے، اور تین رکعتیں وترکی، اس طرح کل گیار در کعتوں کا معمول تھالیکن وہ آشھ رکعتیں کیسی ہوتی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنھا فرماتی ہیں کہ:

· فَلَا تَسْئُلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ·

(ہخاری، کتاب العہجد، باب قیام النبی صلی الله علیه وسلم باللیل، حدیث ممبر ۱۳۰) کدان رکعتوں کے حسن و جمال اور ان کے طویل ہونے کے بارے میں

پوچھونہیں پیر حضرت عائشہ رضی القدعنھا کے الفاظ ہیں ، یعنی ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ اس نما ز کے حسن کو اور لمبائی کو بیان کریں ، ہمارے یاس اس کو بیان کرنے

کے لئے الفاظ نہیں۔

آپ کی تہجد کی نما ز کو دیکھوں

حضرت حذیفہ بن میمان رضی القدعنہ، جومشہورصحابہ کرام میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہایک مرتبہ میرادل چاہا کہ میں نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں شامل ہوں، دن کی بیخ وقتہ نمازوں کوتو ہار بارد کیھنے کاموقع ملتار ہتا ہے، لیکن

رات کی نماز چونکہ گھر میں پڑھی جاتی ہے اس کود کھنے کا موقع نہیں ملاتھااس کئے خیال ہوا کہ کسی دن گھر جا کرسر کاردوعام ملی الندعلیہ وسلم کی تبجد کی نمی زدیکھی جائے اور

جب وہاں جا کرنماز دیکھنے کا خیال آیا توسو چا کہ آپ ہی کی اقتداء میں تہجد کی نماز کیوں نہ پڑھ لیس اور بحیثیت مقتد کی کے نتیت باندھ کرہم بھی شامل ہوج کیں۔

(مسده، كتاب صادة المساقرين، بأب استعباب طويل القراقل صدوة الليل حديث تمير ٢٠٠٠)

نفلوں کی جماعت جائز نہیں

یہاں پےمستلہ عرض کر دوں کہ ویسے تونفلوں کی جماعت جائز نہیں ، کوئی نفلی نما ز

اسان نطبت به وچاہے تبجد کی نمہ زبویا کوئی اور نفلی نماز بو، البتدا تفاقی طور برایک دوآ دِمی کسی اہتمہ م کے بغیر کسی کے بیچھے نیت باندھ کر کھڑ ہے بہوج ئیں تواس کی اجازت ہے۔عام طور پر حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم تبجد کی نماز تنہا بڑھا کرتے تھے کبھی کوئی صحالی بیچھے آ کر کھڑ ہے بہو گئے اور نیت باندھ لی تواایک دوآ دمی کی حد تک ایسا ہوجا تا تھالیکن تبجد کی

بڑی جمہ عت کا کرنا، با قاعدہ اہتمام کے ساتھ، لوگوں کو دعوت دیکر، اشتہار کر کے، اعلان کر کے جماعت کرنا،شرء اس کی اچارت نہیں، یہ بمارے یہ ل شبینے کارواج

چل نگلاہے کہ باقاعدہ شہینے ہوتے ہیں ،ان کااشتہاراوراعلان ہوتاہے کہ قرآن کریم

نفلوں میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ ختم کیا جائیگا، یہ ناج نز ہے اور مکروہ تحریمی ہے، اس سے اجتناب کرناچا ہے۔

### ا پناشوق پورا کرنے کانام دین نہیں

میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اپناشوق پورا کرنے کان م دین نہیں، بلکہ التدجل جلالہ کے حکم کی اتباع اور اللہ کے نبی کریم صلی التدلیدوسلم کی سنت کی اتباع کانام دین ہے۔ یہ ہے 'دین'۔ اور یہ و چن کہ صاحب! اس بہانے لوگ ذراجمع ہوجاتے ہیں اور رونق بھی ہوجاتی ہے، اور یہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے۔ یہ سالنداور اسکے رسول کے احکام اور سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہے، اور جو اگر اگر وُکا دُوک کو کی آئر نظل پڑھنے والے نیت باندھ لیس، جیس کہ اس واقعہ میں ہوا کہ مضور اقدس صلی الند علیہ وسلم نمی ترتبجہ میں کھڑ ہے جوئے تھے، اور حضرت حذیف ابن

(اصل کی فطرت (۲۳۳)

یمان رضی القد تعالی عنہ کے در میں آپ کی تہجد کی نما زدیکھنے کی خواہش ہوئی ، اور وہ ج کر منیت ہاندھ کرکھڑ ہے ہو گئے ، یہ جائز ہے۔

#### حضور کی تلاوت کا خوبصورت انداز

بہر حاں ؛حضرت حذیفہ رضی الندعنہ فرماتے ہیں کہ میں شوق میں کھڑا تو ہو گیا۔ جب آنحضرت صلی الندعلیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی تو پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کردی ، اور تلاوت بھی آ جکل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ ا گرتلاوت کمی کرنی ہوتو گھاس کاٹنا شروع کردیتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ : "مُوّ تسلُقاً تھبر تھبر کر، اطمینان ہے، ترتیل کے ساتھ تلاوت شروع کی، اور تلاوت بھی اس شان ے جب کوئی رحمت کی آیت آتی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو آپ تھوڑی دیر ٹھبر کرالٹدے دعا کرتے یاالند! جس رحمت کاذ کرآپ فرمارہے ہیں، وہ مجھ کوعطا فرمادیں، جب کوئی عذاب کی آیت آتی تو اس پرٹھیمر کریناہ مانگتے کہ پا الله اجس عذاب كا آپ ذ كر فرمار ہے بيں بيں اس سے پناه ، تُكتا يمول ، اور جب كو كَي تسبیح کی آیت آتی جس میں یے ذکر ہوتا کہ اللہ تعالی کی یا کی بیان کرو، تو آپ ٹھم کر اللہ تعالی کی یا کی بیان کرتے ہوئے''سبحان اللهٰ فرماتے ، اور جب کوئی آیت ایس آتی جس میں اللّٰد کی حمد کرنے کا حکم ہوتا تو آپٹھہر کر اللّٰد کی حمد فرماتے ، چنا خپِیفلی نمہ زوں کے اندرایسا کرنا جائز ہے ، البتہ فرض نم زوں میں ایسانہیں کرنا چاہئے ، لہذا جو تحض عنی مجھتا ہواس کو چاہنے کہا گرقر آن پڑھتے ہوئے جنت کا ذکر آر باہے توسنت پہ ہے کہ اس جگہ پر تھہر جائے اور اللہ تعالیٰ ہے دل ہی دل میں دعاما گئے کہ یا اللہ! پی

اصدا فی نطبات (۲۳۲)

آپ جنت اوراس کی نعمتوں کا ذکر فرمار ہے ہیں ، اپنی رحمت سے مجھے عطافر مادیجئے ، جب دوزخ یواس کے عذاب کا ذکر آئے تو ٹھہر جائے ، اور دل ہی در میں ، مار سائے

جب دورس یا ان سے عداب او کرا ہے، سر

کہ یاالند! مجھےاس ہےمحفوظ فریاد ہیجئے۔ م

### آپ بھی اس طرح تلاوت کریں

یی تمس نفلی نمی زول میں کرنا حاہیے، خاص طور پر تبجد کی نمی زمیں پیر کرے۔ جو سلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتہ ہو، چاہےا ہے عربی بذآتی ہو بلیکن اتن توپیتالگ ہی جاتا ہے کہ یباں جنت کا ذکر ہور ہاہے اللہ تعالی نے جنت کا ذکر اتی جگہ کیا ہے کہ: · جَنَّتٍ تَجُورِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ·· اتن زياده كيابِ كدايك عام آدى بهى اتنا سمجھ لیتا ہے کہ یہاں جنت کا ذ کر ہور باہے، و ہاں جب پہنچ تو اس جگہ پر رک کر دل ہی وں میں وعا کرے۔ول ہی ول میں ا<u>سلئے کبید ہا</u>جوں کیا پی ٹریان میں اگر ہ<sup>یکی</sup>یں گے تو وہ جو سزنہیں ،عربی میں تو دعا ما نگ سکتے ہیں ،لیکن اردو میں اپنی زبان میں وعا ما نگذ جہ تزنہمیں،اورعر بی ہنے گی نہیں۔اس واسطے دب دل میں دعاما نگ لے، زبان ے نہ کیے۔ یالند! یغتیں جنکا آپ ذ کرفرہ رہے ہیں بیآ یکا کرم ہے،آپکا نعام ہے اے الند! میں بھی الکا محتاج ہوں ، اپنی رحمت ہے مجھے بھی عطافر ہا دیجئے ، اورجس مذاب كاذ كرفره رب بين، مين بحي اس ساز رتابول، اسالتد المجھاس سے بي ليجند

دور کعت میں سوا پانچ پاروں کی تلاوت

غرض یہ کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی الند تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں چیھے کھڑا بواتھا ،اوراس شان ہے حضور صلی الند مدید وسلم کی نما زبور ہی تھی۔ یہوں تک کہ

آپ نے سورۃ بقرہ کی سوآ تیتیں تلاوت فر ہالیں ، مجھے نیاں ہوا کہ اب شایدآپ رکوع فر مائیں گے، کچھ تھکن بھی ہونے لگی الیکن فرماتے ہیں کہ ..**فمَن**طبی ...وآتیتیں پوری ہونے کے باوجود آپ گزر گئے اور رکوع نہیں فرمایا، یہاں تک دوسوآیتیں ہوگئیں، اس وقت خیال آیا که شایداب رکوع فرما ئیں گے تیکن . فمیمطهی "آپ نے تلاوت چەرى ركھى، كوع نهيىل فرمايا يېرال تاك كەجب پورى سورة بقرة مكمل ہونے لگى تو مجھے خیال آیا کہ ایک رکعت میں آیکا پوری سورۃ بقرۃ پڑھنے کا ارادہ تھا انہذا اب آپ ر کوع فرمادیں گے ۔ سیکن جب سورۃ بقرۃ ختم ہوگنی تو آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم نے سورۃ آرعمران اس انداز اور اس شان ہے شمروع فرمادی۔ میبال تک کے آپ نے پوری سورۃ آل عمران ختم فرمائی۔اس کے بعدر کوع فرمایا۔غالبالیبا بی یادپڑتا ہے کہ یبلی رکعت کار کوع سورة آل عمران پراور دوسری رکعت کار کوع سورة نساء پر فرمایا۔ تو د در کعت میں سورة بقرة ،سورة آل عمران اور سورة نساء کی تلاوت فر مائی <u>جسکے</u> معنی ہیے ہوئے کہ دور کعت میں تقریباً سوایا نچ یارے تلاوت فرہ ئے ۔تو آمنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبجد میں و ہے تو آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے ایکن اس شان ہے پڑھا کرتے تھے۔اب بتائنے کہ جب دور کعتوں کا پیغالم ہے تو کھڑے کھڑے آپ کا کیا عام ہوتا ہوگا۔حضرت یہ نشہرضی الند تعالی عنہ فر ، تی بیں کہ آپ اتنا طویل قیام فر ، پر کرتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پرورم آجا تا تھا۔ خيال آيا كەنما زتوڑ كرجلاجاؤن ا یک اورصحا بی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی

اسلامی نطبت (بید می) تہجد کی نمی زدیکھنے چلا گیا میں اس طرح بیچھے کھڑا ہو گیا، فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ میرے دل میں برے خیالات آنے لگے، بعد میں فرمایا کہ میرے

وں میں یے نسیالات آنے گئے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ سر کار دوعالم صلی القد

عليه وسلم کے بیچھے کھڑے ہو کر تہجد کی نم زیڑھو۔نمازتوڑ کر چلے جاؤ ، یہ خیال دل میں

(كفارى شريف كتاب العهجد بأب طول القيام في صلاة الليل حديث تمهر ١١٢٥)

#### ر کوع اور سجدے بھی طویل ہوتے

ام المومنین حضرت ما نشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روزانه به منظر دیکها کرتی تقمیس، که آپ اتناطویل قیام فرهاتے بیں اور پھرینہیں که قیام ی میں ساراز درخرج ہوگیا، بلکه فرمایا که جب آپ رکوع فرماتے تو

#### "رَكَعَ مِثْلَ قِيّامِهِ أَوُ أَطُولُ"

(سأس النسائي كتأب الكسوف بأب التشهدو النسنيم في صلاة الكسوف حديدي عبر ١٣١٠)

کدر کوع بھی یہ تو قیام کے برابر لمب ہوتا ، یااس سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ، اور جب سجدہ فرماتے تووہ مجدہ رکوع کے برابرطویل ہوتا یہ ل تک کدایک مرتبہ سرکار دو

عالم صلی النّدعلیہ وسلم سجدے میں منصّے تو آپ نے اتناطویل سجدہ فرہ یا کہ میرے در میں یہ خیال گزرنے لگا کہ کہیں ایسا تونہیں ہے کہ نی کریم سرور دوعا لم صلی النّدعلیہ وسلم

کی روح مبارک قیض ہوگئی ہو۔ یہ خیال اس لئے آیا کہ جب آپ نماز پڑھتے تونمی ز

كے بارے ميں قرآن كريم ميں حكم يہ ہے كه:

"وَقُوْمُوْا لِلْهِ قَائِيدِيْنَ " (البقرة ٢٢٠)

اس ن نطبت ب کھڑے ہو تو قنوت کے ساتھ بے حس و بے حرکت

کھڑے ہونا چاہنے اعضاء کو حرکت نہیں ہونی چاہئے، کھڑے ہویار کوع میں ہو، یا

سجدے میں ہو، جتنا ہو سکے اعضاء کو دوسری حرکتوں سے بچا کرسا کت اور صامت ہوکرنما زیز ھو۔

### نما زمیں اعضاء کوسا کن رکھنا چاہئے

آ جکل ہمارے بیباں اس میں بڑی ہے احتیاطی ہوتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے جیں تار بار باتھا تھارہے ہیں ، بار بار کھی رہے ہیں ، بار بار بار بار بار بار بار بار مرکو کرکت ہور ی ہے ، یہ آ داب نماز کے خلاف ہے ، نماز میں جتن ہو کے ، یہ حیث ہو کے اس وحرکت انسان کھڑا رہے ، یا سجدے ہیں ہویار کوغ میں ہو، چھوٹی نماز ہویا بڑی نماز ہو، اس میں انسان اپنے آ پکوخی الامکان سکون کی حالت میں رفعان چاہیے ، سرکار دوعالم سلی الند علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔

آپ کی روح مبارک توقیض نہیں ہوگئی؟

بہرحاں: حضورا قدس صلی التدعلیہ وسلم نے اتناطویل سجدہ فرمایااوراس میں کوئی حرکت دی۔ کوئی حرکت دی۔ کوئی حرکت دی۔ اسلنے حضرت عائشہ صدیقہ بنی الند تعالی عنہ کوخطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپکی روح مبارک قبض تونہیں ہوگئی؟ حضرت عائشہ رضی التدعنھا فرماتی ہیں کہ میں نے اپناہا تھ مبارک قبض تونہیں ہوگئی؟ حضرت عائشہ رضی التدعنھا فرماتی ہیں کہ میں نے اپناہا تھ بڑھ کرآ بکے پاؤں کے انگو منے کو بلا کر دیکھا۔ بہر حال ؟ اتنا طویل سجدہ آپ نے فرمایا۔ حضرت صدیقہ عن نشر نبی التدعنھا روزائے بکی بیمحنت اور مشقت دیکھتی تھیں۔

آپ کیوں اتنی مشقت المصارہے ہیں؟ ا یک دن انہوں نے حضور اقد س صلی القد علیہ وسلم ہے پوچھ کہ یار سول اللہ: آپ کیوں اپنی نمی زمیں ، قیام میں ،ر کوع میں ،سجدے میں ، اتنی محنت اور مشقت اٹھے تے ہیں ، حاما مُنسالمَد جل شانہ قرآن کریم میں اعلان فر ما چکے ہیں کہ: · لِيَغُفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ · کہ اور تو آپ معصوم ہیں ،آپ ہے کو نی گنا دسمرز دنہمیں ہوسکتے لیکن بالفرض کوئی آپ ہے بھول چوک ہوجائے تواس کی طرف سے التد تعالی نے یہا علان فرمایا كه آپ كى گلى تجھيلى تمام بھول چوك معاف بيں۔ گو يا كهاس كے ذريعه بيا علان فرما دیا کہ آپ کے لئے جنت کی ضربت ہے ،اوراس میں کسی کو کونی شک وشبہ مہیں ہوسکت کہاس آیت کے اندر نبی کریم تعلی الندھی وسلم کے لئے جنت کی ضونت ہے، اور اللہ تعالی کے راضی ہونے کی ضانت ہے، اور جب سے بات ہے تو آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آر ہا ہے، اتناطویل قیام ہور ہے، تنظویل رکوع ہور اسے، اتناطویل تحدہ بور اسے-امامت کے وقت ہلکی پھلکی نماز پڑھاتے يبال بيه بات بھی سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نفی نمی زوں میں تھا، ہو آپ گھر کے اندر پڑھ کرتے تھے، اور تنہا پڑھا کرتے تھے، البتہ جونما ز جماعت کے ساتھ ہوتی ، یعنی فرغن نمازجسکی آپ امامت بھی کیا کرتے تھے ،اس کے

بارے میں آپ کا حکم اور معمول پیتھا کہ:

#### إِذَا آمَّر آحَلُ كُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ

(صيح مسلم. كتاب الصلاة بأب امر الأمة بتخفيف الصلاة حديث نمير ٢١٠)

کہ جو شخص تم میں ہے امامت کرے ، وہ ہلکی پھلکی ٹمہ زیڑھائے ،اس میں لمبا

قیام، لمبار کوع، لمباسجدہ نہیں فریاتے تھے۔اس لئے کہ جماعت میں کوئی بوڑ ھا ہوتا ہے، کوئی کمز ورہوتاہیے، کوئی عاجت ہوتاہے،اس کوجلدی ہے نمازے فارغ ہونے

ک حاجت ہوتی ہے، اس لئے جماعت کی نما زکے بارے میں تو آپ کا حکم یہ تھ ، اورخود آپ کا طرزعمل بھی یہی تھ کہ نما زھلکی پھلکی پڑھاتے۔

### میں نماز کواور مختصر کردیتا ہوں

صدیت شریف میں آتا ہے کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز بڑھا تا ہوا ہوتہ ہوں (اس زمانے میں خوا تین بھی جماعت کی نماز میں شرکت کے لئے مسجد آیا کرتی تھیں )اور نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز آج تی ہے تو میں اپنی نماز کواس خیال ہے اور مختصر کردیتا ہوں کہ ہیں اس کی ہاں پریٹ ان ہور ہی ہوگی، اور اگر میں نے نماز لمبی کردی تو اس کی مال کی پریٹ نی میں اضافہ ہوگا کہ میرا بچہ رور ہا ہے، اس لئے میں جلدی نماز ختم کردیتا ہوں تو جب دوسروں کے لئے امامت کررہے ہیں تب تو اتن حلکی پھلکی نما زہے، اس نماز میں عورتوں کا لحاظ ہے، بچوں کا بھی لحاظ ہے۔ لیکن جب خود تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے تھڑے ہو کرنما زیڑھ رہے بڑے تواس وقت نماز کے شہائی میں اللہ تعالی کے سامنے تھڑے ہو کرنما زیڑھ رہے بڑے تواس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے تھڑے ہو کرنما زیڑھ رہے بڑے تواس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے تھڑے ہو کرنما زیڑھ رہے بڑے تواس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے تھڑے ہو کرنما زیڑھ دیے بڑے تواس وقت نماز کے

صدى نطبات (بد ۲۰)

طویل ہونے کا بیعالم ہے۔

( كارى شريف. كتأب الإذان بأب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي حديث تمبر ١٠٠٠)

#### ہمارامعاملہ الٹاہوتا جارہاہے

التد بچائے! ہمارا معامد الله ہوتا جار ہا ہے، اگر ہمیں تبھی نماز پڑھانے کا موقع مل جائے تواطمین ن سے لمبی نم زیڑھاتے ہیں اور اگر ہم تنہا کیلے میں نفلی نماز پڑھیں تو وہ جلدی چڑھ لیتے ہیں سیکن سرکار دوعالم صلی القد علیہ وسلم کاطریقہ اس کے برعکس نھا۔

### كيامين الله كاشكر گزار بنده مه بنول؟

مبر حال: حضرت ما نشدصدیقدرضی التدعنها فرماتی میں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول الله! آپ کے لئے توسب بجھ معاف موچکا، اور آپ کوتو جنت کی اور الله تعالی کی رضا مندی کی گارنگ دی جا چکی، بھر آپ اتی محنت اور مشقت کیول اٹھ رہے میں؟ جواب میں سرکار دون لم صلی الندعدیہ وسلم نے ایک جمعہ ارش دفر مایا:

## اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

اے مانشہ! یہ تو تھیک ہے کہ النہ تعالی نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میری اگلی اور پہنچھ کی تمام مجھول چوک معاف فرمادیں ۔ نیکن یہ بتاؤ کہ کیا میں النہ تعالیٰ کاشکر گزار بہنچ نیدہ نہ بنوں! جس مالک کاشکر ادا کرنا بحیثیت بندہ نہ بنوں! جس مالک کاشکر ادا کرنا بحیثیت

ایک بندے کے میرا کام ہے۔ تو کیا میں شکر گزار بندہ نه بنوں؟ لہٰذا یہ جو میں اتن طویل نماز پڑھر ہا ہوں، اورمحنت اٹھ رہا ہوں، یہاس سئے تا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا

يومائے۔

### يمشقت جنت كحصول كے لئے جمیں تھی

یہ حدیث اور آپ کا یہ ارشاد آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ اس لئے کہ یہ مشہور حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں جس عظیم حقیقت کی طرف سر کار دو عالم صلی القد علیہ وسلم کے لئے سبق آموز ہے اور یا در کھنے اور سمجھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی القد علیہ وسلم کی عبادت اور آپ کا محنت اٹھانا، اور الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ سب کچھ صرف جنت کے حصول کے لئے ، یا دوز خے بیاد وزرخ ہے بچنے کے لئے نہوتا تو آپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی جنت میں جانے کی ضمانت موجودتھی، اس کے لئے تو اتن معنت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنھا کے دل میں سوال پیدا ہوا۔

### الثدكى رضا كاحصول مقصودتها

لہذابیساری محنت اور مشقت اٹھا ناالتہ تعالیٰ کے مقام رضا، اور مقام قرب اور النہ تعالیٰ کا شکرا داکر نے کے لئے تھا، جن کی نگاہ حقیقت پر ہوتی ہے، ان کی نگاہ جنت اور دوز خ کہ برنہیں ہوتی۔ بلکہ وہ جانے ہیں کہ یہ جنت اور دوز خ کسی اور چیز کے عنوانات ہیں، ' جنت' الله تعالیٰ کی رضامندی کا عنوان ہے اور' دوز خ' الله تعالیٰ کے عضب اور اس کی ناراضگی کا عنوان ہے۔ ایسے بندوں کو اصل فکر اس بات کی ہوتی ہے کے عضب اور اس کی ناراض کی ہوتی ہے۔ ایسے بندوں کو اصل فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میراں لک مجھ سے ناراض بنہ وجائے ، اس کی

(صلائی نظرت (جد ۲۰

رض مندی حاصل ہوجائے ، وہ خوش ہوجائے ،اگر وہ جنت نہ بھی دے، 'اعراف' میں ارکھے تو بھی وے ، 'اعراف' میں ارکھے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حقیقت میں ان بندوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا قرب، اور اس کی طرف تو جداور اس کی طرف ترجوع ہوتا ہے۔

#### جنت بذات خودمقصور نهيس

جنت کی تعمیں بلا شبہ بڑی نعمت ہے، اور مانگنے کی چیز ہے، لیکن وہ جنت اس سے محبوب ہے کہ وہ التہ تعالی کی رضا مندی کا عنوان ہے، التہ تعالی کی خوشنودی کا عنوان ہے، اس لئے جنت مانگتے ہیں، ورنہ اصل ہیں ان کی نظر التہ تعالی کی رضا مندی کی طرف ہوتی ہے۔ دوڑ خ ہے ڈراس لئے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا عنوان ہے، التہ تعالی کے غضب کا عنوان ہے، اس لئے اس ہے ڈرتے ہیں۔ ورنہ اصل خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ جس مالک نے مجھ پر انعہ ہت کی اتنی بارشیں ہر سائی ہیں اور جس نے مجھے ہیدا کیا ہے، وہ مجھے سے ناراض نہ ہوجائے، اس کی رضہ ہر سائی ہیں اور جس نے مجھے ہیدا کیا ہے، وہ مجھے سے ناراض نہ ہوجائے، اس کی رضہ میں فرق نہ آئے۔ ہم رحاں، حضورا قدت صلی اللہ علیہ وسلم کواگر چہ جنت کی گارٹی مل چکی ہے، لیکن اس کے باو جود آپ عب دت میں لگے ہوئے ہیں۔

### حضرت رابعه بصريه رحمته التدعليها

حضرت رابعہ بصریہ رحما الند تعالی، بڑے دریجے کی اولی، اللہ میں سے ہیں، خاتون ہیں بنیکن ایسی خاتون ہیں کہ ہماری تاریخ ہیں جن کی مثال ملنامشکل ہے، الله تعالی نے انکوولایت کا بہت اونچامقام عطافر مایا تھا، بہت عبادت کیا کرتی تھیں، اصلائی دطبات (۲۴۲)

الله تعالی کی محبت ان کے قلب میں اس قدر غالب تھی کہ دن رات الله تعالی کی عبادت میں غرق رہتیں اور بعض اوقات غلبهٔ حال کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔

# آپ کاسامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے

### دونو المحبتين ايك ہي ہيں

دونول ایک چیزیل کیول؟

اس لئے کہ اللہ تعالی کی محبت کہاں ہے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حاصل ہوئی ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچھ فرمایا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت رسول بھی اس کالازمی حصہ ہے، اہذاطبعی طور پر تمہارے دل میں جو خیال آرہاہے کہ میرے دں
میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی
نظر نہیں آتی، اصل میں یہ تمہارا وہم ہے، اصل میں تو وہ ایک ہی محبت ہے، چاہے
اس کواللہ کی محبت کہلو، یارسوں کی محبت کہلو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔
مخلوق کوراضی کر نے کی فکر میں لگے ہوئے بیل
قرآن کریم کی ایک آیت میں منافقین کا فر کر تے ہوئے فرمایا کہ منافقین کا

قرآن کریم کی ایک آیت میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقین کا حال بیہے کہ پیخلوق کی رضامندی کی فکر کرتے ہیں ، اور یہی فکران کے دماغ پر چھ ئی ہوئی ہے۔ چنا هچے فرمایا :

يَعُلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْ كُمْ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ آحَتَّى آنُ يُرْضُوْهُ إِنْ كَانُوْا مُؤمِنِيْنَ (توبه ٢٠٠)

یعنی بیرمنافقین مسلمانوں کے سامنے اللہ کے نام پرفشمیں کھاتے ہیں تا کہ مسلمانوں کوراضی کرلیں ، حالا نکہالنداور اس کا رسول اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہال

کوراضی کی جائے ،اگروہ لوگ سپے مسلمان ہیں۔ یعنی مخلوق کوراضی کرنے کی فکر میں

لگے ہوئے بیں، حالانکان کو جاہنے کہ وہ التداوراس کے رسوں کوراضی کریں۔

اللهراضي تورسول بهى راضى

اس آيت شي الفاظ يا شي :

ٷاللهُ وَرَسُولُهُ آحَتُّى آنُ يُرَضُونُهُ<sup>،</sup>

یعنی الله اور اس کے رسوں کو راضی کرنا زیادہ بہتر تھا، یہال برعر لی قاعدے

ك لحاظ عديد الفاظ بون عاب على "وَاللَّهُ وَرَّسُولُهُ أَحَتَّى أَن يُرْضُوهُما " یعنی الله کوراضی کریں ، اور اس کے رسول کوراضی کریں \_ وو کا ذکر ہے ، اور عربی زبان میں دوکی اشارہ کرنے کے لئے تثنیہ کی شمیر لائی جاتی ہے، وہ ہے " ہیتا الیکن الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں مفرد کی ضمیر لائے ، اور یوں فرمایا کہ الند اور اس کے ر سول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اُس کو' راضی کریں ۔ ' ان کو' کے الفاظ نہیں لائے ۔حضرات مفسرین نے اس کے تحت فرمایا کہ واحد کی ضمیر درحقیقت اس وجہ ے لائے کہا گر جیہ التداور اس کے رسول و نکھنے میں الگ الگ میں لیکن رضا مندی کے لحاظ ہے دونوں ایک بیں ۔اگرتم الند کوراضی کرلوتو رسول بھی راضی ، اورا گررسول کوراضی کرلوتو الله بھی راضی ۔ اگر دل میں اللّٰہ کی محبت ہوگی تو رسول کی محبت بھی خود بخو دول میں آ جائیگی ۔اورا گردل میں رسول کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت بھی خود بخو دول میں آ جائیگی۔ دونو رمحبتول میں کوئی تصاداور فرق نہیں ہے۔ پھر تومیرے مالک کے لئے عبادت کریں گے بہرہ ل ایک مرتبی کسی شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رحمتہ الندعلیہا کودیکھا کہ ایک باتھ میں یانی اورایک باتھ میں آگ لے کرج رہی ہیں۔اس شخص نے یو حیصا کہ

بہرہ ل ایک مربی کی مص کے مصرت رابعہ بھر پے رحمتہ الندعیم الودیکھا کہ
ایک ہاتھ میں پانی اورایک ہاتھ میں آگ لے کرہ رہی ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ
رابعہ: کہال جارہی ہو؟ جواب میں فرمایا کہ اس آگ ہے جنت کوجلا نے اور اس
پانی ہے دوز خ کو بجھانے جربی ہوں ، اس شخص نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا
کہ سارے انسانوں کی تو جہ جنت اور دوز خ کی طرف لگی ہوئی ہے ، کوئی شخص عبادت
کررہا ہے تو وہ جنت حاصل کرنے کے لئے عبادت کررہا ہے ، کوئی شخص گناہ ہے

اصدی خطبت (مدی خطبت (۲۲۷) (۲۲۷) و مرد (۲۲۷) و میرے مالک کوسب نے رہاہے، اور میرے مالک کوسب کھلائے ہوئے ہیں، میرے مالک کی رضا مندی کوسب نے کھلار کھا ہے، جنت اور دوز خ بی نہیں رہیل گ اور دوز خ کے لئے سب عبادت کررہے ہیں، جب جنت اور دوز خ بی نہیں رہیل گ پھر تومیرے مالک کے لئے عبادت کریں گے۔ اصل چیز اللہ کی رضا مندی ہے۔ اصل چیز اللہ کی رضا مندی ہے

ان کااصل مقصد در حقیقت بینها که جنت اور دوزخ کی کوئی حیثیت نہیں ،اصل چیز القد تعالٰی کی رضامندی اور ناراضگی ہے ، وہ خوش بموجا ئیں ، وہ راضی بموج ئیں اور اپنی رضامندی کا اعلان فر ،ادیں کہ :

يَاتَتُهَاالتَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (سورةالفجر ١٠٠٠٠)

جب التدتعالی کی طرف ہے یہ اعلان ہوجائے تو مقصد حاصل ہے، تو اصل چیز التدتع کی کی رض مندی ہے، جنت اور ووزخ تو رضامندی اور ناراضگی کے عنوا نات ہیں لہٰذاان کواصل مقصود بنا نا درست مہیں۔

ایک بزرگ کاوا قعه

ایک بزرگ کاوا قعدلکھ ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو الند تعالی نے ان کو جنت کے مناظر دکھائے اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ الند تعالی کے جو نیک بندے ہوتے بیں ابعض اوقات ان کوسکرات الموت کے وقت جنت کے مناظر دکھاد ہے جاتے ہیں ، کہ دیکھویہ تمہارامقام ہے تم یہ ں بینچنے و نے ہوتو جب

ان بزرگ کاانتقال ہونے لگا توان کوبھی جنت کے باغات ،محلات اور دوسری گھتیں دکھائی گئیں توان بزرگ نے ان نعمتوں ہے مند پھیرلیا ،اوریشعر پڑھا:

إِنْ كَانَ مَنْزِلَتِيْ بِالْحُبِعِنْ لَكُمِ مَا قَدُر أَيْتُ فَقَدُ ضَيَّعْتُ أَيَّا فِي

کا گرمیری محبت کاصلہ آپ کے نزدیک وی تھاجو آپ نے مجھے ابھی دکھایا ہے تو میں نے اپنی ساری زندگی ہر باد کردی۔ مقصدیتھا کہ میں نے جو پچھ کیا تھاان نعمتوں کی خاطر نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ سب پچھ یااللہ، میں نے آپ کی رضامندی کے

لئے کیاتھ۔ان نعمتوں کے دکھانے کے بجائے یہ آواز مجھے سنادی مبائے کہ آپ مجھ

ے راضی ہیں تواس کے آگے ساری تعتیں بھی در بھی ہیں۔

### ہمارے کئے جنت سے اعراض جائز جہیں

مبره س: اصل چیز الله تعالی کی رضامند کی ہے، اور ہر عبادت اور ہر اطاعت میں وہی مقصود ہونی چاہئے۔لیکن ایک بات عرض کردوں کہ میں نے حضرت رابعہ بصریہ کے اور ان بزرگ کے قصے تو سناد ہے، حضرت رابعہ نے فرما یا کہ میں جنت کو آگادوں، اور دو سرے بزرگ نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ یہ ساری بہتیں غلب حال کی بہتیں ہیں یعنی النہ تعالی کی رضامند کی حاصل کرنے کا جذبہ اس قدردل پر خالب آگی کہ وہ اپنے حواس میں شرہے، اور اس کی وجہ سے بیمل سمر زد ہوا۔ وریہ یہ جنت اور دوزخ النہ تعالی نے کسی خاص حکمت کے تحت بنائی ہے، اور اس کی وجہ سے بیمل سمر اب اگر کونی شخص اس کو جلا نے کا اراد و کرے توایک طرح سے النہ تعالی پر اعتراض اب اگر کونی شخص اس کو جلا نے کا اراد و کرے توایک طرح سے النہ تعالی پر اعتراض

اصلاتی نطب ت

کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انہذاغلبۂ حال کی حالت میں یہ بات ان حضرات نے کہددی۔ جس میں وہ حضرات معذور ہوتے ہیں۔ لنہذاان حضرات کے یے عمل دوسمروں کے

لئے قابل تقلید نہیں۔اس لئے ہمارے اور آپ کے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم جنت ہے

اعراض كرين-

#### الله سے جنت ما نگو

قابل تقليد تووه بات ہے جومحدر سول الله صلى القد عليه وسلم نے سکھائی ، وہ يہ كہ

آپ نے فرمایا:

# اَللَّهُمَّ إِنِّيَ اَسْتُلُكَ رَضَاكَ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّادِ ... وَاعُوذُ بِكِمِنُ مَخَطِكَ وَالنَّادِ ...

اے اللہ! بیس آپ ہے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں ، اور آپ ہے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں ، اور آپ ہے آپ کی ناراضگی اور جہنم ہے پنہ و ما نگتا ہوں۔ بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی ہفت منظم ، البتہ ذبهن میں یے رکھے کہ جنت بذات خود مقصود نہیں ، مقصود تو اللہ جل شانہ کی رضا مندی ہے ، اور جنت کو حاصل شانہ کی رضا مندی ہے ، اور جنت کو حاصل

کرنا گویاالله تعالی کی رضامندی کوحاصل کرناہے، اس لئے الله تعالی ہے جنت مانگنی

چاہئے، کہ یالند! میں آپ ہے جنت ما نگتا ہوں ، اور دوز خ سے پنا ہ ما نگتا ہوں۔

### ان کامقام بلندمعلوم ہوتاہے

یہاں ایک باریک بات اور ہے، جوسمجھنے کی ہے، وہ بھی عرض کردیتا ہوں، انشاء اللہ مفید ہوگی۔وہ یہ کہ حضرت رابعہ بصریہ اور وہ بزرگ جوعبادت کررہے تھے

اس ہے مقصود بالذات جنت نہمیں تھی، بلکہ مقصود بالذات التد تعالٰ کی رضامندی تھی۔ جبكه حضورا قدس صلى التدعليه وسلم بيه دعا ما نگ رہے ہیں كه يا الله! مجھے جنت دے دیجئے ، اب سواں پہ ہے کہ اگر جنت مقصود بالذات نہیں ہے، تو حضور ﷺ پھر جنت ما نگ کیوں رہے ہیں؟ اب بظاہر دیکھنے میں یوں معلوم ہور باہے کہ حضرت رابعہ بصریہ جو بات کہدر ہی تھیں، وہ بہت او نیجے مقام کی بات تھی کہ جنت کی نعمتوں کے بجائے التد تعالٰی کی رضامندی ما نگ رہی تھیں۔ای طرح وہ ہزرگ جنہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کریہ کہا کہ میں نے تواپنی زندگی ضائع کردی۔ان دونوں حضرات ک بات بظاہراو نیجے مقام کی بات ہے اور دوسری طرف ہے کہنا کہ یااللہ! مجھے جنت دے دیجئے ، یاس در ہے کی بات نظر نہیں آتی۔ عبديت كامقام بلندي یادر کھتے مقام بلندوی ہے جو محد مصطفی صلی التد علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ

۔ عبدیت کا مقام ہے، وہ بندگی کا مقام ہے، وہ یہ کہ یاالند! میں آپکی نعتوں کا محتاج موں، میں آپ کی جنت کا محتاج ہوں، اس لئے میں آپ سے جنت ما نگتا ہوں۔ یہ

مقام عبدیت ہے،جواعلی مقام ہے۔

ہمارےاوران کےجنت مانگنے میں فرق

البتہ بھارے جنت مانگنے اور ان کے جنت مانگنے میں فرق ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ رہے ہیں اور سر کار دوء لم سلی القد علیہ وسلم بھی جنت مانگتے تھے، لیکن دونوں کے مانگنے میں زمین وآسمان کا فرق ہے، ہم جنت اس لئے مانگتے ہیں کہ اصائی نطبات جوں میں جنت کی نعمتوں کا تصور آتا ہے کہ جنت میں فلال نعمت ہوگ، جنت میں فلال نعمت ہوگ، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں محلات ہو نگے، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں محلات ہو نگے، جنت میں باغات ہوں کے، جنت میں ہوگے، نیش و آرام ہوگا، ہم ان لیمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے جنت ما نگتے ہیں۔ اور حضور اقدی صلی القد علیہ وسلم جو جنت ، نگ رہے ہیں کہ: "اَللَّهُ هُرَّ إِنِّيْ اَللَّهُ مُلُكُ الْجَنَّةُ "وہ جنت کی نعمتوں سے نطف اندوز ہونے کے لئے نہیں ما نگ رہے ہیں کہ وہ جنت الله علیہ وہ جنت الله خوا ہے، وہ النہ تعالی کی رضامندی اور جل شدی عطا ہے، وہ النہ تعالی کی رضامندی اور خوشنودی کا عنوان ہے، اس لئے وہ جنت کا سوال کررہے ہیں۔ لہٰذا وونوں کے ، نگنے خوشنودی کا عنوان ہے، اس لئے وہ جنت کا سوال کررہے ہیں۔ لہٰذا وونوں کے ، نگنے خوشنودی کا عنوان ہے، اس لئے وہ جنت کا سوال کررہے ہیں۔ لہٰذا وونوں کے ، نگنے

### عید کے دن عیدی زیادہ مانگنے پراصرار

میں زمین وآ سان کا فرق ہے۔

اس کی مثال میں حضرت والدص حب رحمت الله علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں،
میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صرحب رحمت الله علیہ عید کے دن اپنے
بیحوں کو اور اپنی ساری اولا دوں کو جمع کر کے ان میں عمیدی تقتیم کیا کرتے تھے۔ ہمیں
اید ہے کہ ان کے تمام جینے الحمد لندسب برسمر وزگار کھاتے پیتے تھے۔ کس کو کوئی تنگی اور
ضرورت نہیں تھی۔ جب وا مدص حب کے عیدی دینے کا وقت آت توسب مچل مچل کر
ان سے عیدی مانگتے تھے کہ حضرت : پچھلے ساں آپ نے ۲۵ رو پے عیدی دی تھی،
اب گرانی کا زمنہ ہے، اس ساں ہم تیس رو یے عیدی لینگے، وہ کہتے کہ نہیں تم زیادہ

یا نگ رہے ہو، ہم کہتے کے نہیں، اب ہم عیدی بڑھا کر لینگے، پکھتر تی ہونی چاہنے۔

اص کی نظیات (۲۵۱)

اب ۲۵ روپے کے بعد ۳۰ روپے ہو گئے اور پھر ۳۵ روپے دیدیے، ہر بیٹا با قاعدہ نہ زکے ساتھ مچل مچل کردلائل بیش کرکے بڑے ذوق وشوق سے مانگنا تھا۔

نگاہ دینے والے ہاتھ کی طرف تھی

اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ بیٹے حضرت والدصاحب سے پجیس رو لیے جو بانگ رہے تھے، کیاہ وان پجیس رو لیے کی مالیت کی وجہ سے مانگ رہے تھے؟ کیاان

ما نک رہے ہے، لیوہ ان بین اروپ ماسی وجدے است ہے۔ میاں کے پاس بھیس روپے کیا اس کئے مانگ رہے تھے کدان بچیس روپے کے بازارے چیز لا کر کھائینگے تو بڑا مزا آئے گا؟۔۔۔نہیں۔۔۔ورحقیقت نگاہ ان

ے بار رویے بیر میں تر ہمیں تھی بلکہ نگاہ اس دینے والے باتھ پر تھی کہ کس ہاتھ سے وہ

۲۵ روپے مل رہے ہیں۔ اور جب اس ہاتھ سے مل رہے ہیں تو پھر اس کی طرف

احتیاج ظاہر کرنے ہی میں لطف تھا۔اوراس سے مجل کر مانگنے ہی میں لطف تھا۔

اس وجہ ہے مچل مجل کر مائلے جارہے تھے،اور پھر جب وہ پچیس روپے ملے توان کو خرچ نہیں کیا۔ بلکہ یادگار کے طور پر رکھ لیے کہ یہ بمارے والد ماجد کے یا تھ سے

مان را عن کر سر

بیٹے کے مانگنے اور فقیر کے مانگنے میں فرق

ایک فقیر آ دی ہے ، وہ آ کر کم کہ مجھے بچپیں رو بے دیدو، تو ایک طرف یہ

فقیر ما نگ رہا ہے، اور دوس مے طرف بیٹے اپنے باپ سے ما نگ رہے ہیں۔اب

بظاہر تو دونوں ما نگ رہے ہیں، لیکن دونوں کے مانگئے میں زمین و آسان کا فرق ہے، و وفقیر تو ۲۵ رو نے اس کی گنتی کی وجہ سے احتیاج کی وجہ سے ما نگ رہاہے، اور جیٹے صراحی خطبت

دینے والے ہاتھ کی وجہ سے مانگ رہے ہیں۔بس: یہی فرق ہے ہمارے جنت مانگنے ہیں، ہم جنت اس کی مانگنے ہیں، ہم جنت اس کی نعتوں سے لطف اندوز ہونے اور مزے اڑانے کے لئے مانگنے ہیں، ہم جنت اس کی تعتوں سے لطف اندوز ہونے اور مزے اڑانے کے لئے مانگ رہے ہیں۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے مانگ رہے ہیں کہ یہ جنت میرے مالک کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا مظہر ہے،اس لئے اس کے مانگنے ہی ہیں مزہ ہے۔

# حضرت ايوب عليه السلام كانتليال جمع كرنا

حضرت ایوب علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ان کے او پر کیا کیا مصائب آئے۔ ہرمسلمان جانتا ہے۔ جب وہ صحت مند ہو گئے تو ایک روز وہ غسل کر رہے تھے، غسل کے دوران آسان ہے سونے کی تتلیال برسی شروع ہوگئیں۔ انہوں نے غسل کرنا چھوڑ دیا اور سونے کی ان تتلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایوب! کیا ہم نے تمہمس ساری فعتیں نہیں دیں؟ کیا اب بھی تمہمس سونے کی ضرورت ہے؟ تم اس کے پیچھے بھا گ رہے ہو؟ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا:

#### "ٱللّٰهُمَّ لَاغِنِّي إِعَنْ بَرَ كَتِكَ"

(ہفاری شریف، کتاب الغسل ہاب من اغتسل عرباناو هدی فی الخلوق حدیث نمبر ۱۰۰۱)

اے اللہ! آپ کی طرف ہے جب کوئی برکت نازل ہوتو میں اس ہے
استغفاء نہیں کرسکتا، میں اس ہے بے نیا زنہیں ہوسکتا، میں تو مختاج ہوں۔ میں تو بندہ
ہوں، میں تو اس کے تیجھے بھاگوں گا۔ یا اللہ! آپ کوئی نعمت میرے او پر نازل

(اصدى نطبات فرمائیں اور میں اس کی طرف سے منہ موڑون؟ اور اس ہے اعراض کروں؟ بے نیازی برتوں؟ پیمل بندگی کےشایان شان نہیں میری بندگی کا تقاضہ پہ ہے کہ جب آپ نازں فرمارہے ہیں تو آگے بڑھ کرٹولگا۔اوریہ لینااس وجہ سے نہیں کہ وہ سونہ ہے، بلکہاس وجہ ہے کہ وہ میرے ما لک کی عطا ہے، وہ نا زل فرمار ہے ہیں اس کو بزرگوں نے اس طرح فرہ یا: چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں کہ جب میراما لک مجھ ہے یہ چاہ رہا ہے کہ میں احتیاج کا ظہمار کروں طمع کا اظہار کروں، تو اس صورت میں قناعت کے مر پر خاک، بھر قناعت کوئی چیز نہیں تو نگاہ درحقیقت اللہ تعالی کی عطاکی طرف ہے۔ بہر حال، سنت طریقہ ہے ہے كەالتىرتعالى سے جنت مائلے ، اورخوب مائلے ، دل كھول كرمائلے ، البته ساچھ ميں ذہن میں بیز حیال رکھے کہ بیجنت مقصور نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضاہے۔

مبتدى اورمنتهى ميں بظاہر فرق نہيں ہو تا

علیم الامت حضر ظہرت مولانا اشرف علی صاحب تصانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے، عجیب وغریب مثال ہے، حضرت فرماتے ہیں صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ جوآدی نیانیا دین کی طرف چلنہ شروع کرتا ہے، اس کو ''مبتدی'' کہتے ہیں۔اس کے مقابلے میں ایک منتہی ہوتا ہے، جوسارے مراحل ہے

گزر کرمنزل تک بہنچ گیا۔صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ "مبتدی" اورمنتهی ' دونوں ک

اصلائی نظابت کے اسل کو تی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جو ظاہری حالت یکسال ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جو مبتدی ہے اس نے نماز پڑھنی شروع کردی، کچھ القد تعالی کی طرف رجوع کرنا شروع کردیا۔لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے دنیاوی کاموں میں بھی لگا ہوا ہے، بازار بھی جار باہے سوداخرید کرلار باہے، اپنی روزی بھی کم رباہے، یہ سب کام کررباہے۔اور جونتہی ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہم السلام ان کی حالت بھی بعینے یہی ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ سب کام کررہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بھی یہ سب کام کررہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کئا ران انبیاء علیہم السلام پراعتراض کرتے ہیں کہ

- مَالِهَنَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِيُ فِي الْرَسُواقِ - مَالِهَنَا الرَّسُواقِ - الفرقان - الفرقان - (الفرقان - ا

کے یہ کیسار سول ہے جو کھان بھی کھا تا ہے ، اور بازاروں میں چلتا بھرتا ہے۔ سوداخرید تہ ہے یہ توہم جیساانسان ہے۔ پدرسول کیسے ہو گیا؟ یہ کاروبار بھی کررہا ہے، یہ بھی بکریاں چرار باہے، یہ بھی مزدوری کررہا ہے توہم میں اوران میں کوئی فرق نہیں۔ مدہ فدار علم منڈ ملمان ما آسوال کافی فٹ

دونوں میں زمین وآ ہمان کا فرق

ویکھنے کے اعتبار ہے' مبتدی'' اور' دمنتہی'' دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں،
لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے
''مبتدی'' اگر بازار میں کچر رہے ہیں، یا ہیوی بچوں ہے بنس بوں رہے ہیں، یا گھر
میں باتیں کررہے ہیں توہم یہ سب کام اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کررہے
ہوتے ہیں۔ جبکہ نبی یا منتہی جو یہ سب کام کررہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کیلئے کر

رہے ہوتے بیں ۔مثلاًا گروہ بازار میں پھررہے ہوتے بیں تووہ اس لئے کہمیرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کتم روزی کماؤ ،گھر میں خوش طبعی کی باتیں بیوی بچوں سے اس لئے کررہے ہیں تا کہ القد تعالی کاحکم پورا ہو۔اس لئے کہ القد تعالی نے فرمایا ہے کہ حمہارے گھر والوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ لبذا دونوں کے کامول میں زمین و آسمان کا فرق ہوتہ ہے۔اگر جہ ظاہری اعتبارے دونوں ایک جیسے نظرآتے ہیں۔ درمیان والے کی حالت اور جوشخص درمیان میں ہوتا ہے، وہ ان دونوں ہے مختلف ہوتا ہے۔ درمیان والے کے حالات ایسے بھوتے بیل کہ بعض اوقات وہ دن رات عبادت میں لگا بھوتا ہے۔ تبھی اس پر استغراق کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، اور اس کی تو جہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی ، کبھی اس پر کوئی اور کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ یہ''متوسط'' کے حالات ہوتے ہیں کیکن 'مبتدی' اور منتہی' کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دریا کے اس کنارے اور اس کنارے پر کھڑے ہونے والے حضرت تھانوی رحمتہ اللّٰہ علیہ نے پھرایک مثال دے کر سمجھایا کہ یوں سمجھو کہ ایک دریا ہے، اور ایک شخص دریا کے اس کنارے پر کھڑا ہے اور دوسر اشخص دریا یار کر کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہے۔ یشخض بھی کنارے پر کھڑا ہے اوروہ نخف کبی کنارے پر کھڑا ہے، اور تیسرا آ دمی دریاعبور کرنے کے لئے غوطے لگا رہا ہے، اور دریا کی موجوں سے کھیل رہا ہے، ہاتھ پاؤں مارر ہاہے۔اب بظاہر دیکھنے میں یے محسوس ہور ہاہے کہ جوشخص موجوں سے کھیل رہا ہے، وہ زیادہ بہادر آ دمی ہے،

اسلئے کہ وہ طوفان سےلڑ رہاہے۔اور وہ دوافراد جورہ کنارول پرکھڑے ہیں، پیسبک ساران ساحل ہیں ، بالکل پرسکون ہیں ، دونوں نے کوئی مشقت نہیں دیکھی ، بیموجوں ے کھیلے لیکن حقیقت یہ ہے کہ و چخص جو دوسرے ساحل پر کھڑا ہے، وہ درحقیقت ان ساری موجوں ہے گزر کر ، ان سارے طوفانوں سے لڑ کر دوسرے ساحل پر پہنچا ہے،اور جو تخص اس ساحل پر کھڑا ہے،اس نے توطو فان کی شکل بی نہیں دیکھی،اس نے تواہمی تک موجوں ہے مقابلہ ہی نہیں کیا۔اب بظام ر دونوں کناروں والے ایک جیسے نظر آرہے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کے درمیان زمین وآسمان کا فرق ہے۔ حضور کے اور جمارے عمل کے درمیان زمین وآسمان کا فرق بالكل اسى طرح نبى كريم صلى التدعليه وسلم بھى دنيا كے سارے كام كرتے تھے، اور جم آب بھی دنیا کے کام کرتے ہیں۔ ہم بھی کھاتے ہیں ، آپ بھی کھاتے تھے، ہم بھی یتے ہیں، آپ بھی ہے تھے، ہم بھی روزی کماتے ہیں، آپ بھی روزی کماتے تھے، ہم بھی بیوی بچوں سے منتے ہو لتے ہیں ،آپ بھی بیوی بچوں سے منتے ہو لتے تھے لیکن دونوں کے عمل میں زمین وا آسان کا فرق ہے، وہ یہ کہ ہم بیسب کام اپنی نفسانی خواہشات کو بورا کرنے کے لئے کرتے ہیں۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اس لئے کررہے تھے کہ اللہ تعالی کی رضااس میں تھی۔ اور اللہ تعالی نے ان کاموں کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرونگا

اس لئے بھارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمنہ اللہ علیہ فرہ تے تھے کہ یہ چیز

رصلاتی خطبت (۲۵۷)

ا سے بی حاصل نہیں ہوجاتی، بلکہ کوسٹش اور محنت کرنے کے بعدیہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کتم یہ ارادہ کرلو کہ میں ہر کام الند تعالیٰ کی مرضی کے مطابق

اِنَّ صَلَاقٍ وَنُسَكِيْ وَمَعْيَائَ وَمَمَاقِيُ لِلْعِرَبِ الْعَلَمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ

اس میں صرف نماز روز ہے کے بارے میں بینہیں فرمایا کہ وہ القدرب العزت کیلئے ہیں، بلکے فرما یا کے میری ٹما ز،میری عیادت ،میرا جانا، اور مرنا سب اللہ رب العزت كيلتے ہے \_ لہذا ايك مرتبه به عزم كرلو كه جو كچھ كروڭگا ، القدرب العزت کے لئے کرونگا،مثلاً روزی کماؤ گا تواللہ کے لئے، بچوں سے بات کرونگا تواللہ کے لئتے ، بیوی کے ساتھ معاملہ کروڈگا تو اللہ کے لئتے ، اور اپنے نفس کو آرام دوڈگا اور سلاؤں گا توالند کے لئے ،کھلاؤں گا توالند کے لئے ، پلاؤں گا توالند کے لئے ،صرف زاوپے لگاہ بدلنے کی بات ہے۔ کھانا کھربھی ملے گا، آرام کھربھی ملے گا،لیکن جب ایک مرتبہ بیہ طے کرلیا کہ میں یہ کھانااس لئے نہیں کھار ہا کہ میراول جاہ رہاہے، بلکہ میں اس لئے کھار ہا ہول کہ میرے الندنے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کا بھی تم پرحق ہے،اورجب تم اس حق کوا دا کرو گے تو پھر الثہ تعالی کاحکم بحالانے میں مدد ملے گی۔ تصویر کے دورخ

لہٰذاا پنی نیت کو بدلنا اور اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہے، کیکن اختیا راستعمال کرنے ہے ،محنت کرنے ہے اور مشق کرنے ہے حاصل ہوت ہے۔ حضرت ڈاکٹرص حب رحمتہ الندعلیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آجکل خاص قسم کی تصویر بی بازار میں ملتی بین ، جن کو' سہ ابعادی تصویر' کہتے ہیں کہ اس تصویر کواگر ایک طرف ہے ، اور جب اس کو دوسمری طرف ہے دیکھوتو ایک چیز نظر آر ہی ہے ، اور جب اس کو دوسمری طرف ہے دیکھوتو کوئی اور چیز نظر آر ہی ہے ، مثلاً ایک طرف ہے وہ سجد حرام نظر آر ہی ہے ، اور تیسر ے رخ ہو وہ سجد نبوی کی تعویر نظر آر ہی ہے ، اور تیسر ے رخ ہو وہ سجد نبوی کی تعویر نظر آر ہی ہے ، اور تیسر ے رخ ہول کر جب المقدس کی تصویر بدل کر جب مالا نکہ وہ ایک ہی تصویر ہے ، لیکن رخ بدل کر دیکھنے ہے تصویر بدل باتی ہے ۔

# زاویه نگاه بدلنے کی بات ہے

حضرت والارحمة الندعلية فرمايا كرتے تھے كہ بيزاوية لگاہ كے بدلنے كى بات
ہے كہ يد دنيا جس يين تم زندگى گزارر ہے ہو،اگرتم اس دنيا كے سارے كام خفلت كے ساتھ، لا پروا ہى كے ساتھ، اور نفسانی خواجش ت كو پورا كرنے كے لئے انجام دو گے تو پھر بيد دنيا ہے ۔ اور يہى سارے كام القد كے لئے ، اور اللّه كى رضا كى خاطر كرلوتو پھر يہى دنيا أو ين 'بن جتى ہے ۔ اور يہى دنيا القد تعالى كى رضا كاذر يعه بن جتى ہے ۔ پھر خود اينے بارے ميں فرمايا كرتے تھے كہ ميں نے سالہا سال اس طرح مشق كى ہے كہ ميں گھر پہنچ ، دستر نوان لگا، اور اس پر كھانا چنا گيا، اور بڑ الذيز كھانا ہے ، اور اب بھوك گئى ہے ، دل بھى كھانے كو چاہ رہا ہے ۔ ميكن ايك لمحہ کے لئے زُک گيا كہ دل چاہنے كى خاطر كھانا نہيں كھ ؤ ذگا۔ پھر دو ہم ہے ہے بيہ و چاكہ يہ كھ نا الله تعالى كى نعمت برشكرا دا كر سے ، اور نى كريم صلى القد عليہ وسلم كہ بيسنت تھى كہ آپ الله تعدائى كى نعمت برشكرا دا كر

اصرائی نطبات (مد ۲۰۰)

کے اس کو تن وں فرہ یہ کرتے تھے۔ اب میں بھی اتباع سنت میں بید کھانا کھا تا جوں۔اگر وہی کھانا ایک منٹ پہلے نفسانی خواہش کی خاطر اور بھوک مثانے کے

اوں یہ روہی مقابات سے پہلے سان موسل مراد ہوتا ہے۔ کئے کھاتے تو وہ کھانہ جائز تھا۔ مباح تھا۔لیکن وہ کھانا دنیاتھی، اور جب بینیت کرلی

کے بیں یے کھانا نبی کرئیرصلی القدعلیہ وسلم کی اتباع میں کھار ہاہوں تو و ہی کھانا زاویہ لگاہ کے مدلنے ہے ' دین' بن گیا۔

یج کوکس نیت سے گود میں اٹھایا

حضرت نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوئے اور بچیسا منے آیا ، اور کھیلتا ہوا اچھا لگا ، دل چاپا کہ اس بچے کو گود میں اٹھالوں لیکن اس کوا ٹھانے ہے دک گئے ، اور سو چا کہ دل کے چاہنے پر بچے کو گود میں نہیں اٹھاؤ نگا۔ دوسرے لیمح دل میں بیقصور لائے کہ نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم بچوں ہے بیار کرتے تھے اور جب کوئی بجے سامنے

آت تواس کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ بیباں تک کہ اگر نطبہ کے دوران حضرت حسنین مسجد بیں آجاتے تو آپ ممبر سے اتر کران کو گود بیل لے لیتے تھے۔ چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بیکام کیا کرتے تھے،اس لئے بیس بھی آپ کی ا تباع بیں بچے کو گود بیں اٹھار ہا ہوں۔اگرایک کمی پہلے بیجے کو گود بیں

اٹھاتے تو یہ دنیاتھی، اب جب بچے کو اٹھایا تو یہ' ُ دین' ہے، اور اللہ تعالٰی کی رضامندی کا سامان ہے۔

پھرسونا بھی عبادت بن گیا

فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح سالہا سال مشق کی ہے۔ مثلاً رات کوسونے

صلاتی نطبت (۲۹۰

کے لئے بستر کے قریب پہنچے، نیند آر ہی ہے، آرام دہ بستر بچھا ہوا ہے، دں چاہ کہ سوجا ئیں۔لیکن نفس کی خواہش کے تقاضے پرنہیں سوئیں گے۔ پھریے تصور دں میں لائے کہ اللہ تعالی نے مجھ پرمیر نفس کا اور میری آئکھ کا حق بھی رکھا ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### ٠ٳڽۧٳۼؽڹؚڮۘۼڷؽڰڂڦؖٵ<sup>؞</sup>

(ہخاری شریف، کتاب الصوم البحق الجسم فی الصوم حدیث نمبر وہوں)
تمہاری آ تکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ اب میں اس حق کی ادائیگی کے لئے سوت
ہوں ، تو یہ وہ بھی دین بن گیا۔ بہر ص، حضرت نے فرمایا کے دین تو سارا زاویے نگاہ
کی تبدیلی کا نام ہے ، اگر زاویے نگاہ بدل لو گے تو یہی دنیا دین بن ج نیگی۔ اس کام کے
لئے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشق کے بعد یہ سب کام آسان ہوجاتے ہیں ،
سارے کام دین بن جاتے ہیں ، اور القد تعالی کی رضا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ

### عبادت ہےمقصوداللّٰد کی رضا

تعالیٰ مجھےاورآپ سب کواس پرعمس کی توفیق عطافر مائے ۔آمین ۔

مبرحاں، ابتداء میں جو حدیث تلاوت کی تھی، اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رتبی القد علیہ وسلم رات کو بہت طویل نما ز پڑھا کرتے تھے، جسکی وجہ ہے آپ کے پاؤں مبارک پرورم آ جا تا تھا۔ میں نے کہا کہ یا رسول القد! آپ، کی اگلی پچھلی تمام بھول چوک معاف ہوچکی جیں، اس کے بوجود آپ اتن مشقت کیوں اٹھا تے جیں؟ توجود آپ بن شکر

گزار بندہ ندبنوں۔ بہرحاں ،اس حدیث ہے ایک بہلوتو پانکلا کہ عبادت ہے مقصور جنت نہیں، بلکہ التد تعالی کی رضامقصود ہے،اور جنت اس لئے مقصود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ک رضامندی کاعنوان ہے،اس لئے جنت ہے بھی ہمیںاعراض نہیں کرناہے لیکن یہ تمجمنا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رض مندی اصل چیز ہے۔ شكركي حقيقت اس مدیث کا دوسرا بہلویہ ہے کہاس سے شکر کی حقیقت معلوم ہور ہی ہے،

کشکر کیا چیزہے؟ وہ یہ کشکر صرف زبان سے یہ کہد یے کا نام نہیں کہ یااللہ : آپ

کاشکر ہے، الحمد لللہ ، صرف اتن بات شکر اوا کرنے کے لئے کا فی نہیں ، اس لئے کہ جو

نعمت ملی ، اور جس پر وہ الحمد للہ کہ رہا ہے ، اگر اس نعمت کو اللہ تعالی کی معصیت میں
صرف کر رہا ہے ، پھر یہ کیا شکر ہوا۔ مثلاً ایک شخص نے ایک لیوالور لا کر آپ کو تحفۃ
دے دیا کہ یم کی کھو، تمہار ہے کام آئیگا۔ آپ نے پہلے اس پرشکر اوا کیا ، اور پھر اس
سے اس کو گولی مار دی۔ اب بتا تے کیا یہ شکر ہوا ؟ نہیں۔ جس نے آپ کے ساتھ جس
چیز کے ذریعے احسان کیا تھا ، اس چیز کو آپ نے اس کے خلاف استعمال کرلیا تو یہ
شکر مذہوا۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف زبان سے شکر اوا نہ کر ہے ، بلکہ ول
سے اعتراف کرے کہ اے اللہ! میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا ، آپ نے جھے یہ
نعمت میرے استحقاق کے بغیر عطافر ، لی ہے تو اب میں یہ کو مشش کرو ڈگا کہ یہ نعمت
آپ کی نافر مانی میں استعماں مذہو۔

عملی شکر بھی ادا کرو

اسی لئے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے صرف زبان سے شکر اوا کرنے پر

(اصر کی نطبات ا کتفاء نہیں فرمایا، بلکدایئے عمل کے ذریعہ شکرادا فرمایا،اس سے پتہ چل کہ جس طرح قولی شکر ہوتا ہے،اےطرح شکرعملی بھی ہوتا ہے جملی شکریہ ہے کہ جونعتیں القد تعالی نے عطافر ہارکھی ہیں ، ال نعمتوں کو انکی رضہ مندی کے کاموں میں استعمار کیا ہے ، رضامندی کےخلاف استعمال نہ ہوں۔مثلاً آئکھ التد تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔لہذا جب تہجی اس آنکھ کا تصور آئے تو یہ کہو کہ پاالند! آپ نے مجھے یہ آنکھ کی نعمت عط فر ہائی ہے، کتنےلوگ ہیں جواس نعمت ہےمحروم ہیں۔اےالندآپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ینعمت عطافر ، ٹی ہے، یے جزوی شکرادا کیا۔ آ نکھاورز بان کاشکرادا کرنے کاطریقیہ لیکن اصلی شکریہ ہے کہ جب القد تعالی نے یہ آئکھ کی نعمت عطافر مائی ہے تو یہ آ نکھ سرکاری مشین ہے، یہ آنکھ غلط حبگہ پر استعمال نہ ہو،اورا سی حبگہ پر استعمال نہ ہوجو التدتعالي كوناراض كرنے والى بو-اےالتد! آپ كابرْ اشكر ہے كه آپ نے مجھے قوت گویائے عطافر مائی ہے،میری زبان سلامت ہے، میں اس کے ذریعہ جو چاہتا ہوں، بول سکتا ہوں، کتنے لوگ میں جواس قوت گویائی ہے محروم بیں، زیان ہے پچھ کہن عامتے ہیں، سیکن نہیں کہاجاتا، اے اللہ! آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے بیز بان عطا فرمانی ۔ بیزبان کا جز وی شکر ہو گیا۔ نیکن زبان کااصل شکر پیہ ہے کہ بیز بان اللہ تعالی کی مرضی کےخلاف کسی اور کام میں استعماں نے ہو، اس زبان ہے جھوٹ نہ نکلے، اس سے غیبت نہ نظے،اس ہے کسی کی در آزاری نہ ہو،اس ہے کوئی کفریافسق کا کلمہ

ا نه نگلے، یہ ہے اصل شکر ۔

# نعمتوں کوالٹد کی دضا کے کاموں میں استعمال کرو

لہذااس مدیث ہے یہ بات بھی سامنے آئی کے زبانی شکر جزوی شکر ہے،اصل شکروہ ہے جوعمل ہے بو،اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے وہ فعل انجام

وے، الہٰذااس مدیث ہے اس طرف تو جہ دلادی کہ ساری نعمتوں کا حق شکریہ ہے کہ ان نعمتوں کو القد تعالی کی رضامندی کے کاموں میں استعمال کیا جائے ، اور اگر کہی

غلطی ہوجائے توفوراً الند تعالی ہے استغفار کرے۔

#### استغفار كے عجيب كلمات

استغفار کے بہت کے کمات ثابت ہیں لیکن نی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے ایک استغفار یا تقین فرمایا کہ:

· اَللَّهُمَّ اِنْ اَسْتَغُفِرُكَ لِلتِّعَمِ الَّتِيُ تَقَوَّ يُثِيمِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ ·

اے اللہ! میں آپ ہے معانی ما نگتا ہوں ان نعتوں پر جو آپ نے جمعے عطا فر مائی تھیں لیکن ان نعتوں کو تھیج استعمال کرنے کے بجائے میں نے غلط استعمال کیا، اور آپ کے گن ہ کے کاموں میں استعمال کیا، اے اللہ، میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔

خلاصه

مبرطان: ان تعمتوں کے حصوں کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ اولا زبان سے شکرادا کرو، دوسرے اپنے اعمال اورافعال کوالقد تعالی کی رضا کے مطابق بنانے کی فکر کرو، اورا گر کہجی کوت ہی ہوجائے تواستغفار کرو کہ اے القد! مجھے علطی ہوگئی، اور میں نے اس نعمت کو آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کرلیے۔ اے القد: مجھے معاف

اصد تی نصبات (۱۹۳۳) میں نصبات (۱۹۳۳) میں نصبات (۱۹۳۳) میں نصبات (اور ہے کہ اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس کا طریقہ بھی بتادی اور اس کی حقیقت بھی بتادی ۔ المتد تعالی اپنی رحمت ہے اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو اور اس برعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین ۔ اس

وآخردعواناان الحمدلله ربّ العلمين

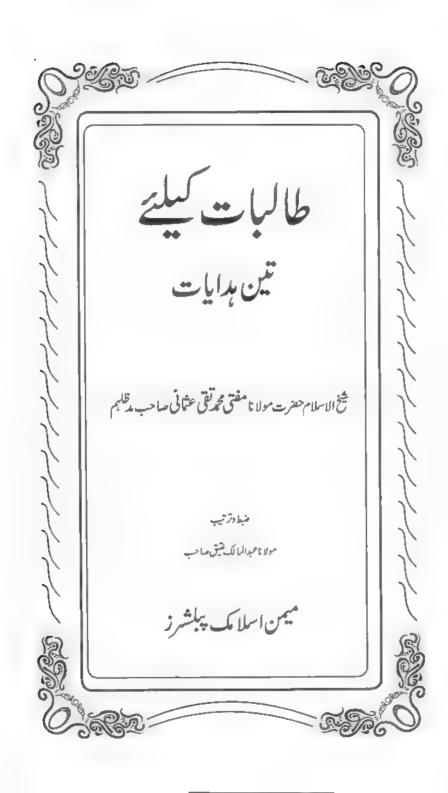

(سل کی نظبات (۲۲۹

مقام خطاب : مدرسة البنات،

مارييتهمتوره

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّبٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ مِلْ عَنَّدٍ كَمَا صَلَّىٰ عَلَى الرَّهِ فِيمَ وَعَلَى اللِ الرَّهِ فِيمَ وَعَلَى اللِ الرَّهِ فِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّبٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّبٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّبٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَبِ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَبِ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَبِ وَعَلَى اللَّهُ مَعَ بَارِكَ عَلَى اللَّهُ مَعَ عَلَى اللَّهُ اللَّ



بسم الثدالرحن الرحيم

# طالبات کے لئے تین ہدایات

رجوع الى الله مصنف كين ايصال أواب \_ الله كاشكر

#### نحمدة و نصلي على رسوله الكريم اما بعد!

الله تعالیٰ کے نفل وکرم ہے آپ کے مدرسے میں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی اور میہ بات معلوم ہوکر مسرت ہوئی کہ یہاں طالبات کی تعلیم کا اچھا انتظام ہے اور اب یہاں دورہ حدیث بھی شروع ہوگیا ہے۔

ہرآن اس پرشکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس مبارک مشغلہ میں مصروف فر مایا ہے، یوں تو علم وین جس کو بھی حاصل ہووہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن

خوا تین میں علم دین آ جائے تو اس کاعظیم نفع پیہ ہے کہ اس ہے آنے والی نسل کی بہتز تعلیم وتربیت بہت آ سان ہو جہ تی ہے کیونکہ اللہ تبارک وقعہ لی نےعورتوں کومعاشر ہے کی بنیا دینادیا ہے،اوراین خاتکی زندگی میں اور بچوں کی تربیت میں ان کاعظیم کر دار ہوتا ہے۔ ماں کی گود بچہ کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور اس کی تعلیم وتربیت ہے بڑی بڑی شخصیات پیدا ہو کی ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں 'یہ آج جتنے بھی اولیا ہمحد ثین مفسرین میں ان کونؤ سب لوگ جانتے ہیں لیکن جن ماؤں نے انکی تربیت کی اورانکواس مقام تک پہنچایاان کوکوئی نہیں جا نتالیکن اگر دیکھا جائے تو اٹکا بیکام اور بیکارنامہ بڑاعظیم ہے۔بڑے بڑے علاء، فقبهاء کی تو شہرت ہو جاتی ہے اور شہرت کی وجہ ہےنفس کے تقاضے بعض او قات انسان کوگمراہ کردیتے ہیں ،ان میں حب جاہ ،حب مال کی ملاوٹ ہوجاتی ہے۔ کیکن جوخواتین اپنے اپنے گوشہ میں بیٹھ کراینے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں ان میں سوائے اخلاص کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے آج تک جنتنی خوا تین گزریں ہیںان میںاس طرح کی بہت میں مثالیں ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جہ رے دیو بند میں ایک خاتون تھیں جن کا ذکر میں نے ا ہے دیو بند کے سفرنا مہیں بھی کیا ہے،ان کا نام تھاامۃ الحنان،وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھاتی تھیں۔ میں نے بھی قاعدہ بغدادیہ غیر رمی طور پر ان سےشروع کیا تھا۔ ا نکے بارے میں بیہ بات معروف ہے کہ دیو بند میں جار پشتوں تک لوگوں نے ان سے یڑھا ہے، ہمارے بہن بھائی، پھران کی اولا دپھران کی اولا دیں سب نے ان سے

یڑھا ہے، اور ان کا نام کوئی نبیں جانتاان کے پڑھے ہوئے لوگوں نے بہت شہرت یا کی علم کے اعتبار ہے بھی اورعمل کے اعتبار ہے بھی الیکن ان کے دل میں ایمان کا علم کا بیج کس نے ڈالا ،اس کوکوئی نہیں جانتا ،اورصرف اتنا بی نہیں تھا کہ وہ بچوں کو پڑھاتی خییں بلکہان کی گھریلوزندگی کی تربیت بھی کرتی تھیں، بیان کی غیرنصابی سرگرمیاں تھیں، دیو بند کا شاید ہی کوئی خاندان ان کی تعلیم وتربیت ہے محروم رہا ہو،کیکن ان بچوں کولوگ جانتے ہیں جود یو بند ہے بڑھ کر فارع ہو گئے اورانکی شہرت ہوگئی میکن ان خاتون کو کوئی نہیں جانیا جو بچہ ان کے پاس پڑھتا تھا وہ خاتون ان کے ذاتی معاملات میں بھی دخل دیتی تھیں، میں نے توان ہے با قاعدہ نہیں پڑھاتھا، بلکہ غیرر تک طور پریز ها تھا، کیونکہ میری عمر جاریا نج سال کی تھی کہ ہم لوگ یا کستان آ گئے تھے پھر بھی وہ ہمارے حالات ہے باخبررہتی تھیںاورآخری بار میری ان سے لا ہور میں ملاقات ہوئی (وہ لا ہورتشریف لائی ہوئی تھیں ) میںان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا پیتہ ہے انہوں نے الفاظ استعمال کئے کہ 'عرب میں ایک بروااجتماع تفااس میں تقی کو بہت اعز از ملاتھا'' یہاں تک وہ بہورے حالات ہے ماخبرتھیں۔

متیجہ بینکار کہ جن لوگوں نے ان سے پڑھاانہوں نے صرف پڑھا بی ہلکہ ان سے آ داب سیکھے،شروع سے انکی اٹھان ایسی ہوگئی کہ دین اور دین سے محبت انکے دلول میں سرایت کرگئی ،اس سے انداز ہ لگا کمیں کہ خواتین کی تعلیم وتربیت معاشرے میں کتنی نافع ہوتی ہے۔

جوطالبات يبال تعليم حاصل كرربي مين انكوا پنامقام جاننا جايئے كه الله تعالى نے ان کوایک عظیم خدمت کے لئے مقرر کیا ہے لہذا آپ جو پچھ پڑھ رہی ہیں ،اس کو ، شوق ہے بوری محنت کے ساتھ پڑھنا جائے، یہ بات بھی ذہن میں دئن جا ہے کہ کس بات کوصرف جان لین کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ حضرت والد ما جدقدس التدمره فرمايا كرتے تھے كدا كرصرف جان لينافضيات کی یات ہوتی تو پھر ابلیس سب سے بڑا عالم ہوتا کیونکداس کے باس بہت علم تھا،وہ افضل النارئق ہوتا۔صرف جان لین فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ ساتھ مساتھ عمل بھی ضروری ہے، ہذا تعلیم کے دوران اپنی تعلیم کی طرف توجید میں ادر ساتھ ساتھ اس بات کی ضروت ہے کہ اپنے عمل کوسنت کے مطابق ڈھالا جائے اپنے اخلاق درست کرنے کی وشش کی جائے ،اینے معامل ت ورست کرنے کی کوشش کی جائے ،اپنی معاشرت ورست کرنے کی کوشش کی جائے ،اینے اساتذہ سے جباںعلم سیکھیں و ہال ان سے آ واب بھی سیکھیں اور ان کوسنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں ،اللہ یا ک آپ ہے بہت عظیم خدمت لینے والے ہیں،اس کے لئے ہیں دویا تیں عرض کرتا ہوں آ ب ان باتوں پڑمل کرنے کی کوشش کریں تو بیہ مقصد حاصل ہوگا۔ سب ہے پہل بات سے کہ کامیابی کے لئے جو چیز اہم کر دارادا کرتی ہے وہ ہے'' رجوع الى الله عز وجل' الله ياك كى طرف رجوع كرنا ، الله ياك كے ساتھ تعلق قائم كرنا ، الله ياك سے مانگتے رہنا ، اس كے لئے رجوع الى الله كا اہتمام بہت ضرورى

اس کا طریقہ رہے کہ جب سبق پڑھنے جا تیں تو اللہ پاک ہے ما تگ کر جائیں کہ یااللہ میں سبق پڑھنے جاری ہوں اپنی رحمت سے پیسبق میرے ذہن نشین کرادیں ،اس کوا چیمی طرح سیجھنے کی بھی تو فیق عطا وفر مائیے ۔اوراس کو یا دبھی کرود بچئے اوراس بِمُل کی بھی تو فیق عطا فرما ہے۔ جب آب بڑھنے کے لئے سفر کر کے جا رہی ہیں، اس وقت میں کوئی نئ مشقت کا اضافہ نہیں ہور ہا، بلکہ ای وقت کو ایک کام میں لگایا جار ہاہے وہ کام ہے اللہ جل شاندہے رجوع، جاتے ہوئے بید دعا کرتی جائیں۔اس طرح استاد بھی جب سفر كركے جائيں الله ياك كى طرف رجوع كرتے ہوئے جائيں كه يا الله ابني رحمت ہے سیجے طریقے سے پڑھانے کی تو فیق عطاء فر مادے ، اپنی رضا کے مطابق پڑھانے ک تو فیق عطاء فرما دے۔جو بات ہم پڑھا ئیں وہ تیری رضا کے مطابق بھی ہویہ دعا رتے ہوئے جا کیں پے رجوع الی اللہ ہے، پھر جب پڑھا چکیں یا پڑھ چکیں تو بیدوعا کریں کہ پالند جو کچھ پڑھایا یا پڑھاےاں کومحفوظ بھی رکھنے کی تو فیق عطاء فرما۔ بیاک مالیا ہے کہ اس میں کوئی پیپے نہیں لگ رہا، کوئی تکلیف نہیں ہور ہی، کیکن ال کی برکت سے جو پچھ پڑھا،اس میں نور ہو گا اور جو چیزیا در کھنے کی ہے وہ یا در ہے گی مقصود پنہیں کہ امتحان دیا جائے ،امتحان تو صرف اس لئے رکھا گیا کہ اس کے دباؤ کی وجہ سے آ دمی محنت کر لیتا ہے، لیکن اصل مقصد تو علم کا حصول ہے، و علم سجھ میں آ جائے ، ذہن نشین ہو،اس کے لئے اللہ یاک سے مانگتے رہنا۔ بہرحال ؛ پیرجوع الی الله،الله ياك كى بهت برى نعمت ب،اى كذر ليدكامياني كدرواز ع كھلتے بيں۔

دوسری بات وہ ہے جومیرے شیخ عارف بالله حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحق ا عار فی قدس القدسرہ کی نصیحت ہے،اللہ یا ک ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطاء ﴾ فر مائے و وفر ماتے تھے کہ جو کتاب بھی پڑھنے جاؤ اس کتاب کےمصنف کو کچھالیصال تواب کرے جاؤاور جب پڑھ کرفارغ ہوجاؤ توا یک مرتبہ سورہ فاتحہاور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کرمصنف کو اُواب پہنچاؤ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس ایصال تُواب یر دھرااجر ہے، ہر لفظ پر جو نیکی ملی وہ آپ کا اجر ہوگیا اور پھرایصال ثواب خود ایک عبادت ہوگئی،آپ سوچیں کے میں کسی کے ساتھ خیرخوا ہی کرر ہابوں تو اس کا ثواب بھی معے گا (ان شاءالندالعزیز )اورحضرت عارفی قدس الندسرہ فرہایا کرتے متھے کہ ا منَّدیاک ہے کوئی بعیر نہیں کہ القد تعالٰی اس ایصال تُو اب کرنے والے سے اس مصنف کے علوم کو جاری فر ما دیں اور جب بھی کسی کتا ب کا مطالعہ بھی کریں تو مصنف کوضرور اليصال ثواب كرين،ان شاءالتداهم يزال كابزافا ئده موگا۔

تیسری بات سے کہ جوبھی نئی کتاب پڑھیں ، کوئی نٹی بات معلوم ہوتو اس پر املنہ پاک کاشکرادا کریں کہ ممیں میہ بات معلوم ہوئی ، اس پر یااللہ تیراشکر ہے ،اورہمیں اس کومحفوظ رکھنے کی تو نیق عطافر ما۔

ایک بزرگ کامقولہ ہے:

إِذَا اَحُـدَتُ اللَّهِ لَكَ عِلْمًا فَأَحُدِثُ لِلَّهِ عِبَادَةً وَ لَا يَكُنُ هَمُّكَ اَنْ تُحَدِّث بهِ النَّاس

یعنی الله پاک جبتم کونی بات عطا فر مائے تو تم ایک نی عبادت کرواور الله

یاک کی ٹئ عبادت بیابھی ہے کہ شکر کرو کہ یا القدآ پ نے بیہ بات عطا فر ہادی اس پر آپ كاشكر إورية محى فرمايا كه "وَ لَا يَكُنُ هَــمُكَ أَنْ تُحَدِّثَ لِلنَّاسِ "كه ول میں پیفکر نہ ہو کہ اچھی بات معلوم ہوگئی ، اس کو ہم لوگوں کو بتا نمیں گے ، کوئی اچھی بات ئی،اچیمی بات معلوم ہوئی تو دل میں یہ بات آئی کہ بیہ بات وعظ میں بیان کردیں گے،لوگوں کومزہ آئے گا،اگرول میں بینیت پیدا ہوجاتی ہے،تواس کا مطلب ہیہ کدیہ بات دوسروں کو بتانے کے لئے ہے اورا پناعلم جمانے کے لئے ہے، اپنی اصلاح کی فکرنہیں ، بیتو بہت بزی بیاری ہے جو طالب علموں میں بیدا ہو جاتی ہے۔ بية تين باتين ہوئيں رجوع الى الله ،ايصال تُواب ، اور الله تعاليٰ كاشكر \_ان تنیوں باتوں کی برکت ہے جوعلم میں نور ، برکت اور فیض پیدا ہوگا اس کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے اور چوتھی بات سے ہے کہ مکم کا اصل مقصد سے ہے کہ ہم اپنی درس گاہ میں آ داب زندگی سیکھیں ، اللہ یاک نے ہمیں ایسادین نصیب فرمایا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی اس سے خالی نہیں،عبادات،عقائد،معاملات،معاشرت،معیشت،اخلاق غرض تمام شعبے اس میں موجود میں ۔صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ مدر ہے کا ماحول وین کے یانچول شعبوں کی تصویر ہو ہر چیز میں اتباع سنت کا اہتمام ہو۔ا خلاق میں،ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں، اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے۔ان تمام باتوں کی عادت ڈالی جائے۔ کیونکہ طالب علمی میں جو عادت پڑجاتی ہےوہ پھر کی ککیر ہوتی ہے اور وہ نقش ہوجاتی ہے اوراگر طالب علمی میں

(اصابی فطبات) ۲۵۳ (جلد ۲۰۰۰ ا بگاز پیدا ہو گیا تو وہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے، لہذا جس طرح آپ اپ اسا تذہ سے ظاہری علم حاصل کررہی ہیں اس طرح ان ہے تربیت بھی حاصل کریں۔ اور جو حالبات فارغ ہوری ہیں،فارغ ہونے کے بعد کسی اللہ والے سے رابطہ قائم کریں،ان ہےاہیے کامول میںمشورہ لیتی رہیں،اوراللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے ذلئے کسی القدوالے سے اپناتعلق قائم رکھیں۔ کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سیوین بمیں ای طرح پہنچایا ہے کہ تاب اللہ کے ذریعہ بھی اور رجال اللہ کے ذریعہ بھی: إهُدنَا البَصَرَاطَ الْمُسُتَقِيَهُ صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ غَيُر الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينِ اس کی تفسیر میں مفسرین نے فر ہایا و دلوگ جن پر ابقدیا ک کا انعام ہوا ، و ہ لوگ

أُولئكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ

ببرحال؛ ان لوگول کے طریقہ کو اختیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی صحبت ہواور اگر ان کی صحبت نہ ہوتو کم از کم ان کی کت بیں ان کے حالات پڑھنے کا اہتمام ہو،اکابر علاء دیوبندجن ہے ہم کواللہ پاک نے فیض پہنچایہ ہے، ان کے ا ملقوطات پرهیس به

حضرت حکیم الامت کے مواعظ اور ملفوظ ت اور شیخ الحدیث صاحبؓ کی کتاب آپ بیتی میں بہت بڑا خزانہ موجود ہے اس کواپنے مطالعہ میں رکھیں اگر اس طرح اساقی خطبت

آپ علم دین عاصل کریں گی تو دین کے ساتھ آپ کا یہ تعلق برقر ارر ہے گا۔ القد تعالیٰ
برکتیں عطافر ما کیں گے، بس سے چند بہ تیں ذبین میں آ کیں تو من سب سمجھ کہ آپ کو
عرض کر دوں ، اگر کہنے والے کے دل میں اور سننے والے کے دل میں اخلاص ہے
تو ساری بہ تیں کارآ مد جی ورنہ القد بچائے میہ نہ ہوتو کہی چوڑی تقریریں بھی بریکار جیں،
پس میں نے دواور دو چار کر کے بیہ با تیں عرض کر دیں ان پڑمل کریں گی تو القد پاک
آپ کو فائد و وے گا اللہ پاک اس مدرسہ کوصد ق واخلاص کے ساتھ دن دو فی رات
چوگئی ترتی نصیب فر مائے۔ اللہ تن کی اسا تذہ اور طالبات کوصد ق واخلاص کی دولت

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين شيئين تیز بارش کے دوران آپ مالٹھائے مید عاکثرت سے پڑھا کرتے تھے

ٱللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَنَّابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَذَالِك



(اصلا في نطبات) - - - (جلد ٢٠)

مقام خطاب : جامعدا سلاميد فيصل آباد

وقت نطاب : قبل نما زجمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَتَدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَتَدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَتَدٍ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَتَدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ الْمُعَلَى اللْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

اصدی نطبات - (مد ۲۷۹) الد الرحم الد ۲۰ الد الرحم الد الرحم الدار حمل الدار

# مدارس میں طلباء کوکس طرح رہنا جا ہیے

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد المتقين وعملى آله واصحابه اجمعين و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

تمهبيد

میرے عزیز دوست مولانا محمد طیب صاحب اور مولا نامحمد زاہد صاحب نے طلباء کے سامنے پچھ فیصحت کی باتیں عرض کرنے کی فرمائش کی ہے، میں تو جو دفیر بھت الما جي خطبت اور دوسر ول كونفيحت كرنے كا الل نہيں ،ليكن جب بھى اليى نوبت الى الى الى بيں الى الى بيں ،ليكن جب بھى اليى نوبت آتى ہے تو ميں ہے بھتا ہول كہ الله پر شخ كے زمانے ميں جب كسى استاذ ہے كو كى سبق پڑھتے تھے تھ تو اس كے بعد ہم آپس ميں بيٹھ كر وہ سبق ياد كر ليتے تھے ، يا و كروانے والا بھى ساتھى ہوتا تھا ، ياد كروانے كى وجہ سے وہ استاذ نہيں بن جاتا تھا ، اس لئے خيال ہوا كہ جو با تيں الله اسا قذہ اور بزرگول سے تى بيں وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيں وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيں وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيں وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيں وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيں وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيں وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيل وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيل وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيل وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيل وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيل وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيل وہ آپ كو بھى ياد كرادول ہے تى بيل ہو ا

ادول۔ ہم سب اہتد تبارک وتعالیٰ کے نضل وکرم سے طالب علم ہیں ،اور پیچش اللہ

تبارک وتعالی کا انعام ہے کداس نے ہمیں طالب علموں کے گروہ میں داخل کر دیا، اللہ نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا اور ایسے والدین کی سر پرتی عطا فرمائی جنہوں

نے ہمیں علم وین کی طلب میں لگایا۔

طالب علم كي تعريف

میرے والد ما جدُفر مایا کرتے تھے کہ بتا ؤ طالب علم کی تعریف کیا ہے؟ پھر خود ہی فر ماتے کہ تہمارے خیال میں طالب علم وہ ہے جس نے مدرسہ میں وا خلہ لے

الیا، اپنانام رجشر میں تکھوالیا، کی استاذ کے پاس جا کرسبق پڑھنے لگا، اس کوتم طالب

علم بمجھتے ہو، حالا نکہ حقیقت میں طالب علم وہ ہے جس کے دل میں علم کی طلب ہو، البحر کی سا، مت سے ہے کہ اس کے دل و و ماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چکر ا

؟ [ کاٹ رہا: و ۱ اس کے خیالات ، اس کی سوچ ، اس کا شوق ، اس کی امنگ ، جو پچھے ہو ،

و الركوني بات محمد من المراجع المحمد المحمد المركوني بات مجمد مين نبيس آئي

السداحي فطبات یا کوئی بات حل نہیں ہوئی تو جب تک وہ حل نہ ہوجائے اور سمجھ میں نہ آ جائے ،اہے چین ندآئے ، جیسے ایک بھو کے خص کو جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو جب تک کھا نا نہ ال جائے اس وقت تک أسے چین نہیں آئے گا، اگرییاس لگ رہی ہوتو جب تک یانی نہیں پی لے گا اس وفت تک چین نہیں آئے گا ،ای طرح طالب علم کا مطلب پیہ ہے کہ وہ علم کا بھوکا اور علم کا پیا سا ہو کہ جب تک علم حاصل نہ ہوجائے ، اس وقت تك ال كوآرام ميسرندآئے ، چين ندآئے۔ "فلولا نفو" كى عجيب لطيف تفيير ہمارے حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كہ بيرآيت كريميه آپ نے ٹن ہوگی جو طالب علموں کے لئے بیان کی جاتی ہے، تمام مدرسوں میں ایک طرح سے ایک سرنامے کے طور پرلکھی جاتی ہے: فَلُوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ (التوبة١٢٢٠) حضرت والدصاحبُ فر ما ياكرت من كايك تفيير كمطابق 'لكولا مُفَرَ" علم كى طلب كے لئے نكلنے كے معنى ميں استعال ہوا ہے ، قر آن نے ' ' نَسْفَو ' ' كالفظ

علم کی طلب کے لئے نکلنے کے معنی میں استعال ہوا ہے، قر آن نے '' نسفَو '' کا لفظ استعال کیا' نفو '' دونوں کا معنی ایک ہے استعال کیا' نفو '' دونوں کا معنی ایک ہے کہ'' وہ لکلا' 'لیکن قر آن نے '' خَوجَ '' نہیں کہا ، بلکہ' نفو '' کہا ہے۔ فَفَو کہا ہوتا ہے؟ فَفَو کہا ہوتا ہے؟ 'نفو مِنهُ إِلَيْهِ ''جس کے معنی ہوتے ہیں کہا یک چیز انفو مینہ اللہ چیز اسل مطلب' نفو مِنهُ إِلَيْهِ ''جس کے معنی ہوتے ہیں کہا یک چیز

سو ہو ۔ ل سب مصومہ الیہ ، ل سے کا ہوتے ہیں ادایک پیر سے نفرت کر کے دوسری چیز کی طرف رغبت ہو، لینی ایک چیز سے نفرت کر کے املائی نظبت کرئے آدی نظے جس کے مفہوم میں بیہ بات داخل ہے کہ علم کے باسوا سے نفرت کرئے اور اس سے بھاگ کر صرف علم کی طرف اپنی غبت ظاہر کرکے نظے ، تب ہوہ ہالب علم ، تو اس کے مفہوم میں بیہ بات داخل ہے کہ طالب علمی کرکے نظے ، تب ہوہ ہالب علم ، تو اس کے مفہوم میں بیہ بات داخل ہے کہ طالب علمی کے سوا اور جتنے مشاغل ہیں ، بعتر رضر ورت جبال ضرورت پیش آئے ، ان کو انجام دے لے ، لیکن وُھن اور دھیان لگا ہوا ہو علم کی طرف ، ای لئے کہا گیا کہ انجام دے لے ، لیکن وُھن اور دھیان لگا ہوا ہو تھے ہیں کہ دور وَ حدیث کر لیا تو اس طالب علمی ختم ہوگی ، حالانکہ بیتو کھی ختم نہیں ہوتی ، لوگ سجھتے ہیں کہ دور وَ حدیث کر لیا تو اس طالب علمی ختم ہوگی ، حالانکہ بیتو کھی ختم نہیں ہوتی ، بیتو ''من السمھا دائسی اللحد ''جاری رہتی ہے۔

# اپنے اندرطلب پیدا کرو

بھائی سب سے پہلی بات میہ ہے کہ اگر آپ طالب علم میں تو طالب کا مادہ اختقاق ''طلب' پیدا ہوگئ تو اختقاق ''طلب' پیدا ہوگئ تو سمجھ لوکہ کا میں بی کا دروازہ کھل گیا ، القد تعالیٰ بعض اوقات طالب علم کی طلب علم کی سمجھ لوکہ کا میں بی کا دروازہ کھل گیا ، القد تعالیٰ بعض اوقات طالب علم کی طلب علم کی ہرکت ہے ایسے نکات استاذ کے دل پر وارد قرباتے ہیں جو بعض اوقات استاذ کے حافیہ خیال میں بھی نہیں ہوتے ، یہاں اسا تذہ بیٹھیں ہیں ، یہ گواہی دیں گے کہ پڑھاتے بڑھاتے ایک وم سے دل میں ایک ایسی بات آ جاتی ہے جو نہ بھی مطالعہ میں آئی تھی نہ پہلے بھی اس کی طرف خیال گی تھا ، اچا تک قلب پر ایک ٹی بات وارد میں آئی تھی نہ پہلے بھی اس کی طرف خیال گی تھا ، اچا تک قلب پر ایک ٹی بات وارد میں آئی تھی نہ پہلے بھی اس کی طرف خیال گی تھا ، اچا تک قلب پر ایک ٹی بات وارد میں آئی تھی نہ پہلے بھی اس کی طرف خیال گی تھا ، اچا تک قلب پر ایک ٹی بات وارد میں والی ہے ، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ القد تبارک و تعالی طالب علم کی طلب کی برکت

علم میں کمال حاصل کرنے کے سنہری گر اس کے لئے بزرگوں نے اپنے تجربے سے بہتادیا ہے کہ مطالعہ کرنا ،سبق کو توجہ سے سننا ، حاضری کی بابندی ، اول ہے آخر تک سبق کوسننا ضروری ہے ، بیر نہ ہو کہ استاذ سبق شروع کر چکا ہے، اورآپ بعد میں پہنچ گئے ، بلکہ استاذ آئے یا نہ آئے، پہلے ہے جا کر بیٹھنا، توجہ ہے سننا، مطالعہ کا اہتمام کرنا جا ہے، مطابعے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ مجبولات کومعلومات ہے ممتاز کرلیا جائے ،مطالعے کے ذریعے آ دمی پیردیکھے کہ خود ہے کتناسبق مجھے تمجھ میں آگی ، کتنانہیں آیا، جونہیں آیا وہ کل ستاذ ہے توجہ کے ساتھ سنوں گا، تا کہ مجھوں، پھر جب استاذ کے سامنے بیٹھوتو توجہ ساتھ سنو، اور توجہ کے مماتھ من کر پھر بعد میں اس کو آپس میں ایک دوسرے کو · لو، بیرتین کام آ دمی کرلے تو انشاءاللہ علوم آ سان ہوجا کمیں گے،اللہ تبارک وتعالیٰ سب کے لئے آسان فرمائیں۔ یرواہی ہے علم نہیں آتا لا مروابی کے ساتھ علم نہیں آتا: اَلْعِلْمُ لَايُعْطِيُكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلَّك جب تک تم اپنا بورا وجود اس کے حوالے نہیں کرو گے ، اس وقت تک وہ ع کوئی حصه آپ کوئبیں دے گا علم بڑا غیرت مند ہے : ٱلْعِلْمُ عِزَّ لَا ذُلَّ فِيْهِ يَحْصِلُ مِذُلَ لَا عِزَّ فِيْهِ علم ایسی عزت ہے جس میں ذلت کا گزرنہیں، لیکن حاصل ہوتا ہے الیمی

ذلت ہے جس میں عزت کا گزرنہیں ہے، کینی اپنے آپ کو استاذ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر کے ،استاذ کا احترام کر کے ، کتاب کا احترام کر کے ، جوعلم پڑھ . رہے ہواس کا احر ام کر کے ، اپنے آپ کواس کے سامنے ذلیل کر کے حاصل کرو کے تو انشاء الله علم حاصل ہوگا ، اور پیر پھر ایسی عزت ہے جس میں ذلت کا نام نہیں ہے، ویکھو بھائی پیلم جوہم اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ذراغور کرلیا کرو کہ یہ ہم یک پہنچا کیے ہے؟ حدیث کو لے لو تفسیر کو لے لو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کر اوراس ز مانے تک جب تک کتابیں حیب کرمنظرعام برنہیں آئیں تھیں،اس وفت تك بيعكم س طرح حاصل ہوتا تھا، كيا كيا قربانياں، كيا كيامشقتيں، كيامخنتيں ہمارے اسلاف نے برداشت کیں،حضرت شیخ عبد الفتاح ابوغدہ رحمۃ الله علیہ جارے استاذ تھے، ان کی ایک کتاب ہے، جس کا نام ہے 'صَفْحَاتُ مِنْ صَبُرِ الْـعُـلْـمَاءِ عَلَى شَدَائِدِ التَّحْصِيُلِ ''اس كَمَابِ كَاظْلِهِ كُوضرورمطالعه كرناحيا سيع، اگریہاں نہ ہوتو اس کوضر ورمنگوالیں ، اس میں انہوں نے ایسے واقعات جمع کئے ہیں، جن سے پیتہ چلتا ہے کہ علماء نے علم حاصل کرنے میں کیسی مشقتیں اور قربانیاں دی ہیں، آج ہم امام بخاری کی کتاب پڑھتے ہیں، اور ساری دنیااس سے فیضیاب ہور ہی ہے،لیکن امام بخاری کے او برسالہا سال ایسے گزرے ہیں کہ سالن نہیں کھایا، بعض روایتوں میں ہے کہ جالیس سال تک سالن نہیں کھایا، اور بسا اوقات صرف بإداموں برگز ارا كيا، تين تين بإدام، يا فح يا نج بإدام كھالتے، بس

کھانا ہوگیا ،تو کیسی کیسی مشقتوں ہے ان بزرگوں نے علم حاصل کیا ہے، کس طرح

ا یک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے سینٹلز وں میل سفر کئے ، آج القد تبارک و تعالیٰ نے ساراعلم کی یکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، کتاب موجود ے، اے خریدنے کے لئے بازار جانانہیں پڑتا، کوئی بیسے نہیں خرچ کرنا پڑتا، مدرسے نے خود ہی آپ کو کتا بیں لے کر دیدی ہیں ،لوگ استاد کے یاس سفر کر کے جایا کرتے تھے، گھوڑوں یر، اونٹوں یر، پیدل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسا تذہ سارے اکٹے جمع کردئے ہیں، کھانے کی فکر ہواکرتی تھی کہ کھانا کہاں ہے کھا ئیں گے،اور یانی کہاں ہے پئیں گے،الندۃِ رک وتعالیٰ نے کسی محنت ومشقت اور بیسہ خرچ کئے بغیر کھانا مہیا کردیا، تو کی پکائی روٹی کی صورت میں علم آپ کے سامنے ہے،آپ کا کام صرف اتناہے کہ اس کومند میں لے جاکر چیا کرحلق ہے اتار دو، اور کوئی محنت نہیں ، اتنا اللہ تعالیٰ نے آسان کردیا ، اگر وہ کام بھی ہم سے نہ بن يڑے تو بڑے ہی گھائے کا سودا ہے' خسس الدنیا و الآخرۃ ''اللہ تبارک وتعالیٰ اس ہے حفاظت فر مائے۔ آئین ا بینے اندرطلب علم پیدا کرنے کے لئے علم کے کام کوسارے و نیا کے کامول یرفو تیت دے کرمحنت سے پڑھیں ،اوقات ضائع کرنے والی چیز وں سے اس طرح بجییں جیسے زہر سے بچاجا تا ہے ، یہ یضول محفلیں ،فضول مجلس آ را ئیاں ، جلسے اور جلوس اور سیاس سرگرمیاں طالب علم کے لئے زہر قاتل ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا تجرب ہے،انہوں نے تو یہاں تک فر ہایا کہ طالب علم کو جا ہے کہ مغرب کے بعد اوّا بین کی تفییں بھی نہ پڑھے، بلکہ دوسنتیں مؤکدہ پڑھ کراینے کام میں لگ جائے ، تا کہاس کا وفت علم حاصل كرنے ميں صرف بوتو جب نوافل برصے سے منع كيا جار ہاہ تو

اصلاتی نظبات 🗨 🕶 🔭 و دوسری نضولیات میں وقت ضائع کرنے کی اجازت کہاں ہوعتی ہے۔ دینی مدارس اور دوسر ہےا داروں میں فرق دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے شاید سنا ہوگا، یا دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو ووسري درس گاميں ميں ، يو نيورسٽياں ميں ، كالجز ميں ،مصر چلے جاؤ ، شام چلے جاؤ ، بری بردی یو نیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں ، اگر دیکھا جائے تو بسااوقات ان یو نیورسٹیوں میں علم و تحقیق کا معیار خاص بلند بھی نظر آتا ہے، کیکن ان میں اور ہمارے ان مدارک میں ایک بنیا دی فرق ہے، وہ یہ کہ وہاں ایک فلنفے اور نظریئے کے طور پرعلم پڑھا اور یڑھایا جار ہاہے، جبکہان مدرسوں کا مقصد جو دارالعلوم دیو بندکے سر چشمہ فیض سے سیراب ہیں ، بدہے کہ علم نراعلم ، سوکھا روکھاعلم نہ ہو، یہ نظر بیا ورفلسفہ ہیں ہے ، بیعلم عملی تربیت حابتا ہے، اور طالب عمی ہی کے زیانے میں انسان کو اسلامی شریعت کی ا بندى كى تربيت اس ماحول ميل ملنى حاسيه، يهال رست موسة اس بات كاعادى

دارالعلوم د يو بندگي تاريخ تاسيس د در مدرسه خانقاه د پديم "

دارالعلوم دیوبند کی جو بنا بھی وہ صرف کتاب پڑھانے والا مدرسہ بیں تھا، بلکہ انسان کی عملی تربیت کی خانقاہ بھی تھی ،ای لئے اس کی تاریخ تاسیس کہی گئی ہے " ور مدرسه خانقاه وبديم" بم في مدرسه مين خانقه ويكهي، به جمله وارالعلوم ك

تاسیس کی تاریخ ہے، اور میرے دا دا حضرت مولا نامحمدیٹیین صاحبٌ جو دارالعلوم

و بوبند کے ہم عمر نتھے، بعنی جس سال دارالعلوم د بوبند قائم ہوا، ای سال ان کی

ولا دت ہو کی ، اور بڑھنے کے بعد ساری عمر دارالعلوم دیو بند ہی میں پڑھایا ، وہیں انتقال ہوا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم کا وہ دور دیکھا ہے کہ جب اس کے شیخ الحدیث ہے لے کر دریان تک ہر محض صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا، دن میں وہاں قال اللہ، قال الرسول کی آ وازیں گونجی تھیں، اور رات کے وفت انہی پڑھنے پڑھانے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی آ وازیں آیا کرتی تھیں ، توعلم کے ساتھ جب تک عمل نہ ہو، جب تک رجوع الی اللہ نه ہو، جب تک تعلق مع القد نه ہو، جب تک انتاع سنت نه ہو، اس وفت تک بیسو کھا، بھا اور روکھاعلم ہے، میرفلسفہ ہے جو بہت سے بو نیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ کیکن ان مدارس کی خصوصیت <sub>م</sub>یہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے آ دمی کوصرف علم ہی نہیں سکھنا ، بلکہ اس برعمل کا طریقہ بھی سکھنا ہے ، اور بیہ بات میں خاص طور پر کہنا حابتا ہوں ، کیونکہ جارے طبقے میں اس بارے میں غفلت بہت عام ہوگئی ہے کہ دین نام رکھ لیا ہےصرف عبادات کا اور ظاہری وضع قطع کا ، اس میں کوئی شک نہیں که عبادات دین کا بهت اہم شعبہ ہے، اس کی اہمیت کو کسی طرح بھی کم نہیں کیا جاسکتا، کیکن دین کے اور بھی بہت ہے شعبے ہیں جن میں معاملات بھی ہیں،معاشرت بھی ہے،اخلاق بھی ہیں، دین ان سب کے مجموعے کا نام ہے، جہاں بھی جس شعبے میں بھی کی ہوگی دین میں کی ہوگی، تو آج التد تعالٰی کے فضل وکرم سے اس کا شکر ہے،اس کا انعام ہے کہ عقا ئداور عبادات کی حد تک پچھ تھوڑ ابہت اہتمام ان مدرسول میں یایا جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ان مدرسوں کو دوسرے سرکاری اداروں ہےمتاز کرتی ہے،اللہ کاشکرے کہ عبادات کا بھی کچھنہ کچھا ہتمام ہے اگر جدوہ بھی اب ڈھیوا پڑر ہاہے، ای طرح کم از کم ظاہری وضع قطع میں اتباع سنت کرامتنا م کال میں نے سال التاریب جزارہ مگریں نظرت میں اتباع سنت

کے اہتمام کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے، جو اور جگہوں پر نظر نہیں آتا، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن جو دوسرے شعبے ہیں، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے ان کو وین سے خارج سمجھ لیا گیا ہے، بید حدیث دن رات پڑھتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ عدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدَهِ

لین اگراہے طرز عمل کا جائزہ لیں تو قدم قدم پراس صدیت کی مخالفت ہوتی ہے، معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، ساتھیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اسپے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بہن بھا ئیوں کے حقوق کیا ہیں، دوست احباب کے حقوق کیا ہیں، اوران کو کس طرح اوا کرنا چاہیے، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، کیا آوران کو کس طرح اوا کرنا چاہیے، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، کیا آواب ہیں، کس قتم کے اخلاق ول ہیں پیدا ہوئے چاہئیں، تواضع ہو، اخلاق میں بیدا ہوئے چاہئیں، تواضع ہو، اخلاص ہو، ایٹار ہو، اور گندے اخلاق سے بچنا چاہیے، لیمنی تکبر، حسد، بغض، ریا کاری اور حب مال اور حب جاہ سے بچے، بیدسب دین کے احکام ہیں، ان کی تربیت حاصل کرنا اور ان کی اہمیت دل ہیں پیدا کرنا ضروری ہے، اس بارے ہیں تربیت حاصل کرنا اور ان کی اہمیت دل ہیں پیدا کرنا ضروری ہے، اس بارے ہیں اساتذہ کرام سے استفادہ کیا جائے ، ان سے علم ہیں بھی استفادہ کیا جائے ، عمل ہیں استفادہ کیا جائے ، عمل ہیں بھی ، عادات ہیں بھی ، اخلاق ہیں بھی ، معاشرت ہیں بھی ، اور اس کا سب سے بھی ، عبادات ہیں بھی ، اخلاق ہیں بھی ، معاشرت ہیں بھی ، اور اس کا سب سے بھی ، عبادات ہیں بھی ، اخلاق ہیں بھی ، معاشرت ہیں بھی ، اور اس کا سب سے

بہترین طریقہ میرے کہاہے اسلاف کے حالات وملفوظات کا مطالعہ کیا جائے ،ان

املائ نطبت کا بڑا سامان موجود ہے، ہم نام لیوا تو ہیں اپنے اکا برعلاء دیو بند کے،
لیکن تجی بات ہے کہ اکا برعلاء دیو بند کے مزاج و فداق کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی کہ
کیا تھے وہ لوگ؟ ان کی ان کے کروار کی کیا خصوصیات تھیں؟ الحمد للنسب کی سوائ
چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی بھی پڑھا کریں، حضرت نا نوتوئی ہے لے کر ہمارے دور
کے آخری اکا بر تک سب کے حالات کے بعد دیگرے آپ کو پڑھنے چا ہمیں، ان
سبق لینا چا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم ہے اپنی رحمت سے ان
باتوں جھے اور آپ سب کو بھی عمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آھین

وآخر دعواناان الحمد لله ربّ العلمين



صلاحى تطبات اجمسالي فهسسر مکمل اصلاحی خطبات ( بیں جلدیں ) صفحات نمبر عنوانات إِصْلَاحِيْ خُطْبَاتُ جِلْهِ (١) 14 \* عقل كادائرهكار 80 \* ماەرجى 64 \* نيك كام ين ديرند يجيح 🖈 ''سفارش''شريعت کي نظرييل Λq \* روزه ہم ے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ \* آزادى نسوال كافريب 141 \* دین کی حقیقت \* بدعت ایک تگین گزه 194 اصلاحیخطبات جلد (۲) ٣٣ \* بيوى كے هوق 41 \* شوہر کے حقوق \* قربانی، فج اور عشرهٔ ذی الحجه 114 \* سيرت النبي النبي الريماري زندگي 177.9 \* سیرت النبی طال ای کے جلبے اور جلوس 141





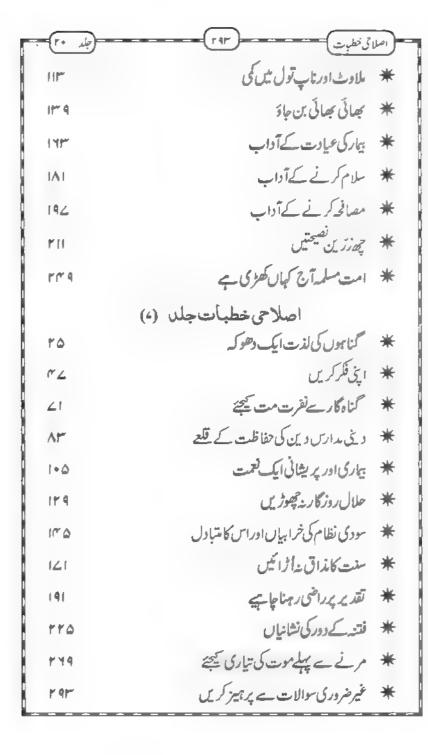







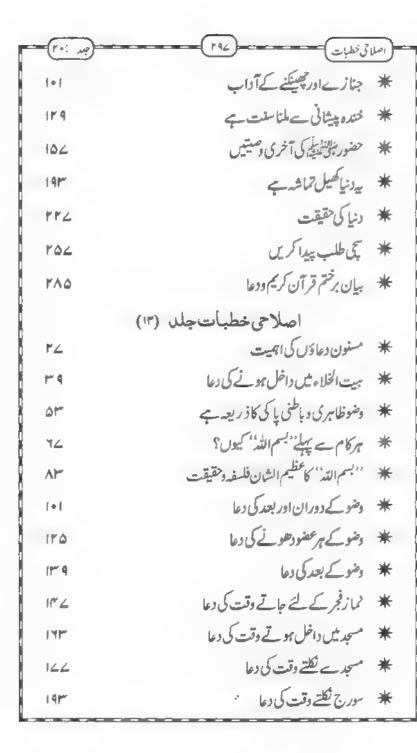



| (ro)                | ک نطبات (۲۹۹                  | اصد |
|---------------------|-------------------------------|-----|
| r+r                 | نما ز کامسنون طریقه           | *   |
| PPI                 | نمازين آنے والے خيالات        | *   |
| r=2                 | خشوع کے تین درجات             | *   |
| rai                 | برائی کابدلہ اچھائی ہے دو     | *   |
| 4.44                | اوقات زندگی بهت فینی بل       | *   |
| <b>7</b> 00         | زكوة كي اجيت اوراس كانصاب     | *   |
| <b>799</b>          | ز کو ہ کے چندا ہم مسائل       | *   |
|                     | اصلاحیخطبات جلد (۱۵)          |     |
| rq                  | تعويذ كبند عاور جمعا أركيمونك | *   |
| 41"                 | تزکیکاچرہے؟                   | *   |
| 16                  | التصحيا خلاق كالمطلب          | *   |
| 9 9                 | داوں کو یا ک کریں             | *   |
| 114                 | تفوف كي حقيقت                 | *   |
| IP A                | كاح جنسي تسكين كاجائز ذريعه   | *   |
| 101                 | آ نکھوں کی حفاظت کریں         | *   |
| 174                 | أيحصين بزي تعمت بين           | *   |
| IAP                 | خواتین اور پرده               | *   |
| 199                 | نے پردگی کا سیلاب             | *   |
| rio                 |                               | *.  |
| <b>۲</b> ۲ <u>∠</u> | *                             | *   |
|                     |                               |     |

| سر (مده     | ئى نطبت                               | اصلا |
|-------------|---------------------------------------|------|
| rai         | عهدا در دعده کی اجمیت                 | *    |
| 779         | عبهدا وروعده كاوسيج مفهوم             | *    |
| ram         | ممازي حفاظت ميجئ                      | *    |
|             | اصلاحیخطبات جلد (۱۹)                  |      |
| 14          | صحت اور فرصت کی قدر کرلو              | *    |
| ~a          | وقت بڑی نعمت ہے                       | *    |
| ۵۹          | نظام الاوقات كي انهيت                 | *    |
| ٨٧          | گناه جیموز دو،عابد بن جاؤ کے          | *    |
| [ • †~      | '' قناعت''اختيار كرو                  | *    |
| 122         | الله كيفيل برراضي موجاؤ               | *    |
| וויידיי     | پڑ وسیوں کے ساتھ <sup>حس</sup> ن سلوک | *    |
| arı         | دوسروں کے لئے پہندیدگی کامعیار        | *    |
| IAP         | چارعظیم صفات                          | *    |
| r • ∠       | بردوں ہےآگے مت براھو                  | *    |
| rri         | بدعات حرام كيول؟                      | *    |
| rma         | آوا زبلند په کريل                     | *    |
| rar         | ملا قات اورفون کرنے کے آ داب          | *    |
| <b>۲</b> 42 | ہر خبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے         | *    |
| ۲۸۵         | زبان کونیج استعال کریں                | *    |
| r90         | الله كاحكم بے چوں و چراتسليم كراو     | *    |
|             |                                       |      |

| ولد ٢٠    | کی نظبات (۲۰۱                      | 11.01 |
|-----------|------------------------------------|-------|
| F+4       |                                    |       |
| , 2       | حق کی بنیاد پر دومروں کا ساتھ دو   | 7     |
|           | اصلاحیخطبات جلد (۱۰)               |       |
| r_        | محسى كامذاق مت أثراؤ               | *     |
| rr        | طعن وتشنع ہے بجئے                  | *     |
| ۵۷        | بد گمانی ہے بچئے                   | *     |
| ۷۳        | چ سوی مت <u>سیح</u> ی              | *     |
| ۸۷        | غيبت مت كيجئ                       | *     |
| 9.9       | كون مينست جائز ہے؟                 | *     |
| 119-      | غيبت كيختلف انداز                  | *     |
| 1844      | قومیت کے بت توڑ دد                 | *     |
| 16°1      | وحدت اسلامی کس طرح قائم ہو؟        | *     |
| iom       | حجفكز ول كامزا اسبب قومي عصبيت     | *     |
| 144       | ز بانی ایمان قابل قبول نہیں        | *     |
| IAI       | اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں        | *     |
| r•r       | الله ع الرو (١)                    | *     |
| rrm       | الله ع دُرو (۲)                    | *     |
| 772       | صحابه كي نظريين ونياكي حقيقت       | *     |
| ror       | گھر کے کام خود انجام دینے کی فضیلت | *     |
| 121       | تفسير سورة فانتحه (۱)              | *     |
| <b>TA</b> | تفسير سورة فالخد (٢)               | *     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الله (۲۰) | تى نطبات                                            | اسلا |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------|
| * بدنیا چندروزه می تغیر سورة تا تحد (۲)      * بدنیا آخری منزل نمیس تغیر سورة تا تحد (۲)      * الله کا عکم سب سے مقدم ہے تغییر سورة تا تحد (۲)      * سرف الله سے مائکو تغییر سورة تا تحد (۲)      * الله تعالیٰ تک تخییخ کا راسته تغییر سورة تا تحد (۹)      * شفاء دینے والے الله تعالیٰ بیل تغییر سورة تا تحد (۹)      * بخده کسی اور کے لئے جائز نمیس تغییر سورة تا تحد (۱۰)      * ابنی کو مشش پوری کرو تغییر سورة تا تحد (۱۱)      * الله کی طرف رجوع کرو تغییر سورة تا تحد (۱۱)      * سورة فلق اور سورة تا س کی اجمیت      * سورة فلق اور سورة تا س کی اجمیت      * سورة فلق کی تلاوت تغییر سورة فلق (۱۱)      * سورة فلق کی تلاوت تغییر سورة فلق (۱۲)      * سورة فلق کی تلاوت تغییر سورة فلق (۱۲)      * سورة فلق کی تلاوت تغییر سورة فلق (۱۲)      * سورة ناس کی اجمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pr + pr   | تقسير سورة فاتحه (٣)                                | *    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | اصلاحیخطبات جلد (۱۸)                                | . *  |
| الله كا عكم سب عد مقدم مي تغير سورة فاتحد (١)  الله تعالى تك قَتَيْخِ كا راسته تغير سورة فاتحد (٩)  الله تعالى تك قَتَيْخِ كا راسته تغير سورة فاتحد (٩)  الله تعالى تك الله تعالى بين تغير سورة فاتحد (٩)  الله شفاء دين والے الله تعالى بين تغير سورة فاتحد (٩)  الله تعدده كى اور كے لئے جائز نهي تغير سورة فاتحد (١١)  الله ابنى كو ششش پورى كرو تغير سورة فاتحد (١١)  الله كل طرف رجوع كرو تغير سورة فاتحد (١١)  الله كل طرف رجوع كرو تغير سورة فاتحد (١١)  الله كل طرف رجوع كرو تغير سورة فاتحد (١١)  الله عامد عيناه ما نكو تغير سورة فاتق (١١)  الله حدد كا على تغير سورة فاتق كى ثلاوت تغير سورة فاتق (١)  الله سورة فاتى كى ثلاوت تغير سورة فاتق (١)  الله سورة فاتى كى ثلاوت تغير سورة فاتق (١)  الله شعر سورة فاتى كى تلاوت تغير سورة فاتق كى تلاوت تغير سورة فاتق كى تلاوت تغير سورة فاتى كى ايميت الله شعرت الله اورونهم كا علاح الله شعرت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12        | يدنيا چندروزه م تشير سورة فا قد (٧)                 | *    |
| الله تعالى تك قَنْجِعَ كا راسة تغير مورة فاقد (٨)      الله تعالى تك قَنْجِعَ كا راسة تغير مورة فاقد (٩)      الله تعالى تك قَنْجِعَ كا راسة تغير مورة فاقد (٩)      الله تعالى ورك لخ والله تعالى بيل تغير مورة فاقد (٩)      الله كوشش پورى كرو تغير مورة فاقد (١١)      الله كوشش پورى كرو تغير مورة فاقد (١١)      الله كاطرف رجوع كرو تغير مورة فاقد (١١)      الله كاطرف رجوع كرو تغير مورة فاقد (١١)      الله كام وروق قال اور مورة قال كول الهيت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F9        | يدنيا آخرى منزل مهيس تسير سررة فاحد (۵)             | *    |
| * الله تعالیٰ تک تینی کا راسته تغیر سردهٔ فاتحه (۱)         * شفاء دینے والے الله تعالیٰ بیل تغیر سردهٔ فاتحه (۱)         * شفاء دینے والے الله تعالیٰ بیل تغیر سردهٔ فاتحه (۱۰)         * بحده کسی اور کے لئے جائز نہیں تغیر سردهٔ فاتحه (۱۱)         * اپنی کوشش پوری کرو تغیر سردهٔ فاتح (۱۱)         * الله کی طرف رجوع کرو تغیر سردهٔ فاتحه (۱۲)         * صراط ستقیم حاصل کرنے کا طریقه تغیر سردهٔ فاتحه (۱۲)         * سورهٔ فلق اور سورهٔ ٹاس کی انجیت شعیر سردهٔ فلق (۱)         * حاسدے پناه ما تگو تغیر سردهٔ فلق (۱)         * سورهٔ فلق کی تلاوت تغیر سردهٔ فلق (۱)         * سورهٔ فلق کی تلاوت تغیر سردهٔ فلق (۱)         * سورهٔ فلق کی تلاوت تغیر سردهٔ فلق (۱)         * سورهٔ قال کی انجیت         * سورهٔ قال کی تابی اس کی انجیت         * شیالات اورو تم کا علائ جیالات کی انجیت کیالوت اورو تم کا علائ جیالات کیالوت اورو تم کا علائ جیالات کیالوت کیالوت کیالوت کیالوت کیالوت کا تعلی کا علائ کیالوت کیالو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | or        | الله كا حكم سب ب مقدم ب تفيرسورة فاقحد (١)          | *    |
| شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ بیل تغیر سورۃ فاتحہ (۹)      حجرہ کسی اور کے لئے جائز نہیں تغیر سورۃ فاتحہ (۱۰)      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵      *  ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵  ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵   ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱            | 41        | صرف الله عاملكو تغيير سورة فالحد (٤)                | *    |
| ۱۰۹  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱۲۹  ۱۲۹  ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۵        | الله تعالى تك يمنيخ كا راسته تفيرسورة فاحمد (٨)     | *    |
| <ul> <li>۱۲۵</li> <li>۱۳۹</li> <li>۱۳۹</li> <li>۱۳۹</li> <li>۱۳۹</li> <li>۱۳۹</li> <li>۱۳۹</li> <li>۱۵۳</li> <li>۱۵۳</li> <li>۱۵۳</li> <li>۱۵۳</li> <li>۱۵۳</li> <li>۱۵۳</li> <li>۱۹۰</li> <li>۱۲۵</li> <li>۱۲۵</li> <li>۱۲۵</li> <li>۱۲۵</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۹۲</li> <li>۱۹۳</li> <li>۱۹۳</li> <li>۲۰۵</li> <li>۲۰۵</li></ul> | 99        | شفاء دینے والے اللہ تعالی ہیں تغییر سورۂ فاحمہ (۹)  | *    |
| <ul> <li>الله کی طرف رجوع کرو تقیر مورة فاتح (۱۲)</li> <li>املام تقیم حاصل کرنے کا طریقہ تقیر مورة فاتح (۱۳)</li> <li>مراط متقیم حاصل کرنے کا طریقہ تقیر مورة فاتح (۱۳)</li> <li>ا۱۱</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+9       | سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں تغیر سرة فاقحہ (۱۰)   | *    |
| ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110       | اینی کو مشش پوری کرو تشیر سور و قاحمد (۱۱)          | *    |
| <ul> <li>۱۹۲</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1P" 9     | الله كي طرف رجوع كرو تفير مورة فاقحه (١٢)           | *    |
| <ul> <li>ا۱۹۱</li> <li>ا۱۹۳</li> <li>۱۹۳</li> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ior       | صراط متقیم عاصل کرنے کاطریقہ تفسیر سورة فاتحہ (۱۱۱) | *    |
| <ul> <li>۱۹۳</li> <li>۳ سوره فلق کی تلاوت تغییر سوره فلق (۱)</li> <li>۲۰۷</li> <li>۳ سیرکاعلاج تغییر سوره فلق (۱)</li> <li>۳ سورهٔ ناس کی انجیت</li> <li>۳ خیالات اور و جم کاعلاج</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142       | سورة فلق اورسورة تاس كى اجميت                       | *    |
| <ul> <li>۲۰۷ شیر سور پائلق (۱)</li> <li>۳ سورة تاس کی ایمیت</li> <li>۳ خیالات اور و جم کاعلائ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IAI       | حاسدے پناہ مانگو تغیر سور بھلق (۱)                  | *    |
| * سورة ناس كى اجميت<br>* تىيالات اوروجم كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191       | سورة فلق كى تلاوت تفير مرونلق (٢)                   | *    |
| * خيالات اوروجم كاعلاج *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+4       | حسدكاعلاج تفيرسور إفلق (٦)                          | *    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221       | سورة ناس كى اجميت                                   | *    |
| * جادواورآسيب كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277       | خيالات اوروهم كاعلاج                                | *    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ror       | حادواورآسيب كاعلاج                                  | *    |

| (ro: 1/2)  | ی خطبات                                            | اصل |
|------------|----------------------------------------------------|-----|
| <b>174</b> | جھوڑ پھونک اور تعویذ گنڈے                          |     |
| 140        | ساده زندگی اینائیے                                 | *   |
| r-9        | افضل صدقه كونسا؟                                   |     |
|            | اصلاحیخطیاتجلد (۱۹)                                |     |
| 14         | تو بين رسالت، اسباب اور سد باب                     | *   |
| 20         | زبان اور رنگ ونسل کی بنیاد پر                      | *   |
| ٥٣         | موجوده پرآشوب دورمین علماء کی ذمه داریاں           | *   |
| ۸۵         | موسیقی اور ٹی وی چینلز کا فساد                     | *   |
| 110        | اسلام اورمغربیت کے درمیان خلیج                     | *   |
| 144        | دارالعلوم ديو بندميل شيخ الاسلام مدظلهم كااجم خطاب | *   |
| ira        | ماحولیاتی آلودگی اوراس کے اسباب                    | *   |
| 100        | أتنحضرت مبالتأليك كااندا رتعليم وتربيت             | *   |
| 121        | دين مدارس كيافي ؟                                  | *   |
| IAM        | مسلمانان عالم كى يستى كے دوسبب                     | *   |
| 192        | طلباء دورة حديث سالوداع نصيحتين                    | *   |
| 1.4        | قرآن کریم کی تعلیم عظیم خدمت ہے                    | *   |
| 44.1       | دین کی دعوت دینے کاطریقہ                           | *   |
| rr2        | سبيت الله كي تعمير اور حضرت ابرا جيم هندي دعا      | *   |
| 121        | ا پی غلطی کااعتراف سیجیج                           | *   |

اصلاتی نطبات (۲۰۰۰ جاد ۲۰۰۰ (جاد ۲۰۰۰ )

## اصلاحیخطبات جلد (۲۰)

\* کونسامال خرچ کریں اور کن لوگوں پر \*
۱۹ اصلاح کا آغاز اپنی ذات ہے کیجئے \*

\* اسكول اورويلفير ٹرسٹ كے قيام كى ضرورت \*

\* تمام اعمال اوراقوال كاوزن بوگا \*

\* ظالم حكمران اوردين كے احكام يرعمل \*

\* ماه رقيع الاول كاكيا تقاضيه؟ \*

\* تعليم كااصل مقصدكيا بي؟ \*

\* دين اتباع کانام ب

\* يروى كے حقوق اور بديہ كے آداب \*

\* معاشرتی برائیال اورعلماء کی ذمه داریال \*

\* جركام الله كارضاك لتح يجيح ٢٢٧

\* طالبات کے لئے تین ہدایات 🔻

\* مدارس ميس طلباء كوكس طرح رجنا جايد؟



## مِمَامُالِيْلِيْكُمُ











E-mail: memonip@hotmail.com